



پروفیئر کانظ تحبارت ارخامد

تحقيق وافادات

عافظ رئيرعلى رئى الله علامنا صرالتين الباني الله

م م المناب الميه

الهداية - AlHidayah

# الهداية AlHidayah







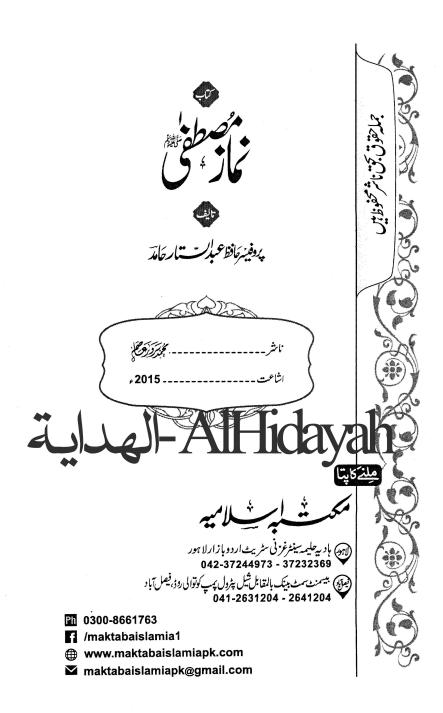



| 14  | 13 | عرض ناشر                               | _@               |
|-----|----|----------------------------------------|------------------|
| ١.  | 15 | موض مرتب                               | )<br>@           |
| 16. | 17 | ،<br>نماز کی فرضیت ،فضیلت اورا ہمیت    | )<br>_@          |
| ١,, | 20 | ،<br>نیند سے بیداری کی دعائیں          | )<br>_@          |
| ١.  | 22 | ،<br>قضائے حاجت کے آواب                | )<br>@           |
| 11_ | 23 | انتغابے مسائل                          | )<br>(9          |
| ١,, | 25 | طهارت و پاکیز گی                       | _<br>_@          |
| ١   | 27 | ، عنسل كاطريقه                         | <u>_</u> @       |
| ١,  | 28 | وضوكا طريقه                            | <u>_</u> @       |
| 16_ | 31 | ،<br>موز وں اور جرابوں پرستح           | <u>)</u>         |
| ١,_ | 32 | ، نواقضِ وضو                           | >><br>_@         |
| ١   | 34 | ۔<br>وضوکے بعد کی دعا <sup>ئی</sup> یں | <u>~</u><br>_@   |
| ٧   | 35 | تيمتم كاطريقه                          | <u>~</u><br>_@   |
| ١   | 37 | مساجد کے احکام وآ داب                  | <u>&gt;</u>      |
| ٠   | 43 | ۔<br>اذان دا قامت کےمسائل              | ><br>            |
| ٠   | 51 | نمازی شرا ئط                           | <i>&gt;</i><br>ه |
| ٠   | 53 | نماز میں ناجائز کام                    | S)<br>@          |
| ٠   | 54 | م<br>نماز میں جائز امور                | <i>چ</i><br>ه    |
| ٠   | 56 | م<br>نماز باجماعت کے اُحکام            | <i>57</i><br>Q   |
| •   |    |                                        | $\sim$           |

|            | للم نمازمصطفٰی ﷺ کی رہے۔۔۔۔     |
|------------|---------------------------------|
| <b>5</b> 9 | امامت کے مسائل                  |
| 62         | نماز کا آغاز                    |
| 64         | استفتاح کی دعائیں               |
| 65         | تعقر ذرتسميها ورسورهٔ فاتحه     |
| 68         | سورۂ فاتحہ کے بعد قر اُت        |
| 69         | نمازوں میں مسنون قرائت          |
| 72         | رکوع کاطریقه اور دعائیں         |
| 75         | قومہ کے مسائل اور دعائیں        |
| 77         | سجدے کے احکام اور دعا ئیں       |
| 80         | و وسجدول کے درمیان جلسہ         |
| 81         | سحبرهٔ تلاوت کی دعا             |
| 81         | جلسهٔ استراحت اور دوسری رکعت    |
| 82         | قعدهٔ اُولٰی                    |
| . 84       | تيسرى ركعت                      |
| . 84       | قعدهٔ اخیره                     |
| 86         | قعدهٔ اخیره کی دعائیں           |
| 88         | مناز کااختام می مناز کا اختام   |
| 89         | چ<br>فرض نماز کے بعد کی دعائمیں |
| 94         | نمازوں کی رکعات                 |
| 94         | في نمازور                       |
| 96         | نماز وتر پڑھنے کے طریقے         |

### نمازمصطفى الله كلم

| 98           | قنوت ِنازله                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 99           | ے.<br>نمازوں کی منتیں<br>چ                                |
| <u>, 101</u> | ادکام جمعہ                                                |
| 105          | نمازعیدین<br>*                                            |
| 108          | نماز جنازه<br>پ                                           |
| <u>, 111</u> | نمازِ جنازه کی مسنون دعائیں<br>®                          |
| 114          | علی نابالغ میت کے لیے دعا ہے۔<br>علیہ اللہ میت کے لیے دعا |
| 114          | ے۔<br>میت کوقبر میں اتارنے کی دعا                         |
| 115          | میت کو فن کرنے کے بعد کی دعا                              |
| 115          | ن يارت قبور کی دُعا<br>هي                                 |
| 116          | سنت کی دعا<br>سنت کی دعا                                  |
| <u>, 116</u> | فعم البدل ما تگنے کی دُعا                                 |
| 117          | نمازتهجر<br>هی نمازتهجر                                   |
| 121          | سفر کی نماز                                               |
| 124          | م.<br>نمازاشراق<br>ه                                      |
| 125          | ک.<br>شمارتیج<br>همارتیج                                  |
| ,_126        | في نمازاستخاره                                            |
| 128          | نمازتوبه 🌊 🌊 🌊                                            |
| , 129        | عب<br>"تحيّة الوضو<br>@                                   |
| 130          | ه تحية المسجد                                             |
| 131          | ه نمازاستىقاء (طلب بارش كى دعا)<br>ه                      |
|              |                                                           |

|              | للم نمازمصطفی ﷺ کی رہے۔۔۔۔۔                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 135          | نمازِ کسوف وخسوف (سورج اور چاندگر بن کی نماز )                                   |
| 137          | پ نمازخوف                                                                        |
| *            | ه مسنون دعا <sup>نمی</sup> ن مسنون دعا <sup>نمی</sup> ن م                        |
| 140          | و کرالهی کی فضیلت                                                                |
| 141          | وظائف کے اثرات                                                                   |
| 142          | ا ژانگیزی کی شرا کط                                                              |
| 143          | صبح وشام کی دعائمیں                                                              |
| <u>"</u> 151 | مختلف اوقات کی دعائمیں                                                           |
| <u>,</u> 151 | گھر میں داخل ہونے کی دعا<br>ھے                                                   |
| <u>,</u> 151 | گھر <u>سے نکلنے</u> کی دعا                                                       |
| 152          | سلام اورأس کا جواب                                                               |
| 153          | ھے کسی کورخصت کرنے کی دعا                                                        |
| <u>,</u> 153 | مسافر کی مقیم کے لیے دعا                                                         |
| 153          | سواری پرسوار ہونے کی دعا                                                         |
| , 154        | سفرکی دعا                                                                        |
| 155          | ووران سفر قیام کی دعا                                                            |
| 156          | ے .<br>سفرسے واپسی کی دعا                                                        |
| 156          | سواری پھ <u>سلنے</u> کی وُعا                                                     |
| 156          | ۔ . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                          |
| 156          | سڑھیاں وغیرہ چڑھنے اور اترنے کی دعا<br>کھانا کھانے کی دعا<br>کھانے کے بعد کی دعا |
| <u>,</u> 157 | ے۔<br>کھانے کے بعد کی دعا                                                        |
|              | 8                                                                                |

### سِيْنَ نمازمصطفى الله كُم

| 158          | میز بان کے لیے مہمان کی دعا                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 158          | ے،<br>دودھ پینے کی دعا                          |
| 158          | ے.<br>بازار میں داخل ہونے کی دعا                |
| 159          | گ مجلس میں پڑھنے کی دُعا<br>پھ                  |
| 159          | گ<br>گفارهٔ مجلس کی دعا                         |
| 160          | ے.<br>شادی کرنے والے کی دعا                     |
| 160          | ے.<br>بیوی کے پاس آنے کی دعا                    |
| 160          | بنادی کی مبارک باد<br>پ                         |
| 161          | ے، مصنف<br>نیالباس پہننے کی دعا ئیں<br>ھ        |
| 162          | چېنک کې دعا ئىن<br>چوينک کې دعا ئىن             |
| 162          | منی خیر مسلم کی چھینک کا جواب<br>پ              |
| 162          | ے.<br>بارش طلب کرنے کی دعا نمیں<br>®            |
| <u>,</u> 163 | بارش ہند کروانے کی دعا<br>پ                     |
| 164          | ے۔<br>آندھی کے وقت کی دُعا ئیں                  |
| 164          | بادل گرجنے کی دُعا<br>ھ                         |
| 165          | تاچاندو <u>کھنے</u> کی دعا                      |
| <u>,</u> 165 | ن افطاری کی دعا                                 |
| <u>,</u> 165 |                                                 |
| 166          | ک .<br>لیلة القدر کی دعا<br>پیمانی القدر کی دعا |
| 166          | ے .<br>غصر کے وقت کی دعا                        |
| 166          |                                                 |
|              |                                                 |

### ہلم نمازمصطفی ﷺ ہے۔

| 167   | مبتلائے مصیبت کی دعا                       |
|-------|--------------------------------------------|
| 167   | ادائیگی قرض کی دُعا ئیں                    |
| 169   | وعائے حاجت                                 |
| 170   | کرب والم اور پریشانی سے نجات               |
| 170   | ابرانهیمی وظیفیه                           |
| 171   | درود نثریف کے فوائد                        |
| 172   | حاکم اورافسر کے ظلم سے بیچنے کی دعا        |
| 173   | شمن سے حفاظت                               |
| 174   | شمن کے لیے بددُ عا                         |
| 175   | کام میں آسانی کی دعا                       |
| 175   | کوشش کے باوجود کام نہ ہو سکے تو            |
| 176   | فنظر بداوراس كاعلاج                        |
| , 177 | بچول کوکن کلمات کے ساتھ دم کریں<br>پھ      |
| 178   | تیارداری کی دعا نمیں                       |
| 178   | بیاری سے شفا کی دعا                        |
| 181   | دردول اورزخمول کا علاج                     |
| 182   | سانپ اور بچھو وغیرہ کے زہر کا علاج         |
| 183   | دنیااورآ خرت کی بھلائی کے لیے دعائمیں      |
| 186   | بدایت، تقوی اور پاک دامنی کی دعائیں<br>هیر |
| 187   | منتخب معفرت کی دعا <sup>نمی</sup> ن        |
| 190   | د.<br>الاست کافزانه<br>الاست کافزانه       |
|       | 10                                         |

### \_\_\_\_ى نمازمصطفى ﷺ كُم

| 190          | حصول محبت الهي کي دعا<br>چهه                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 190          | ببشگونی کا کفارہ                                  |
| <u>,</u> 191 | هِ مَرغ کی آوازی کر                               |
| <u>,</u> 191 | گدھے کی آ وازین کر<br>چھ                          |
| <u>,</u> 191 | کتے کی آواز س کر                                  |
| <u>,</u> 192 | شیطان کو بھگانے کا طریقہ                          |
| 193          | و انضل ذ کراورافضل دعا                            |
| 193          | اسم اعظم                                          |
| 194          | اللەتغالى كاپىندىدەوظىڧە اللەتغالى كاپىندىدەوظىڧە |
| 195          | سونے سے پہلے کی دعا ئی <u>ں</u><br>پ              |
| 200          | ف نیند میں گھبراہٹ کی دعا                         |
| 200          | جادو، ٹونے اور آسیب کا علاج                       |
| 209          | اساءالحسني ﴿                                      |
| 213          | استعاذه کی دعائمیں                                |
| 221          | قرآنی دعا <sup>نمی</sup> ن                        |
| 221          | قبولیت اعمال کی دعا<br>چ                          |
| 221          | ونیااورآخرت کی بھلائی کی دعا                      |
| <u>,</u> 221 | عا<br>شاہت قدمی کی دعا                            |
| 222          | ی،<br>ناروابو جھ سے بچنے کی دعا                   |
| 222          | دین پراستفامت کی دعا<br>پیم                       |
| 223          | قرارایمان کی دعائمیں<br>پ                         |
|              |                                                   |

### 

| 223   | طلب مغفرت کی دعا تمیں                        |
|-------|----------------------------------------------|
| 224   | اہل ذکر وفکر کی دعا ئیں<br>ھے                |
| , 225 | ظالموں اور کا فروں سے تحفظ کی دعا تیں<br>ھے۔ |
| 226   | صولِ انصاف کی دُعا<br>هی                     |
| 227   | وشمن کے لیے بدوعاً                           |
| 227   | فنمازی پابندی کی دعا                         |
| 227   | والدین کی بخشش کی دعائمیں<br>هھ              |
|       | اصحاب کہف کی دعا                             |
| 228   | شرح صدر کی دعا                               |
| 228   | علم میں اضافے کی دعا<br>ھی                   |
| . 228 | شرینداولا دیے حصول کی دعا                    |
| 229   | الله تعالیٰ پر توکل کی دعائیں                |
| 229   | ینس عاینها کی دعا                            |
| 230   | موسیٰ عالیظا کی دعا                          |
| 230   | ازواج واولا دکے لیے دعا                      |
| 230   | گشکرالهی کی دعائمیں                          |
| 231   | فوت شدگان کے لیے دعا                         |
| 231   | شیطان سے تحفظ کی دعا                         |
| 232   | جہنم سے پناہ کی دعا                          |
| 232   | همیل انعامات کی دعا<br>همین                  |
| 232   | و من خاتمه کی دعا<br>* همچنسن خاتمه کی دعا   |
|       |                                              |



الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد!

کلمہ توحید کے بعد نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جبیبا کہ نبی کریم ٹاٹیٹے نے فرمایا:

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ))

"اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر قائم كى گئى ہے: اس بات كى گواہى دينا كه الله كے سوا كوئى الله بين، نماز قائم كرنا، خور الله كالله كارنا، خور الله كالله كارنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا، خوكم كرنا اور رمضان كروزے ركھنا۔"

نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزِ قیامت سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا، چنانچہ نبی کریم مَثَاثِیْرًا نے فرمایا:

((أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ) (١

''قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔'' جس طرح کتاب وسنت میں نماز قائم کرنے کی تاکید ہے اس طرح اسے سنت کے عین مطابق پڑھنے کی بھی پرزورتلقین ہے۔

رسول الله مَالِينَا في فرمايا:



<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: 8، صحيح مسلم: 16. ② صحيح، سنن ابن ماجه: 1426.

### كْم نمازمصطفى الله مى المسلم

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) الله (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

سیدنا ابو ہر یرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے متجد میں داخل ہو کرنماز اداکی۔

نی سُٹٹٹٹ ہی متحد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ (نماز کے بعد) اس نے آ کر سلام
کیا تو آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ''جا پھر نماز پڑھتو نے نماز نہیں پڑھی۔' ®

سیایک طویل حدیث ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ نبی کریم سُٹٹٹٹ نے اس نماز کو دوبارہ
صحیح متصور نہیں کیا جو طریقہ نبوی کے مطابق نہ ہو، اسی لیے آپ نے اس نمازی کو دوبارہ
نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے اس کا سنت کے مطابق
ہونا ضروری ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر مکتبہ اسلامیہ ''نماز مصطفیٰ سُٹٹٹٹٹٹ ' ہدیہ قارئین
کررہا ہے جے نامور اسکالر پروفیسر حافظ عبدالستار حامہ ﷺ نے مرتب کیا ہے۔ اس کتاب
کی خوبی ہے ہے کہ اس میں صحیح وحسن احادیث ہی سے استدلال کیا گیا ہے، مکمل تخریج اور
ہربات باحوالہ منقول ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَدَمُد

ادارے کے رفقاء محترم یوسف صدیقی اور کاشف الرحن سیف صاحب نے اسے بہتر سے بہترین بنانے میں بھر پور تگ دو کی ہے، اس طرح محترم عبدالواسع صاحب نے خوبصورت ڈیز انگ اور دکش ٹائٹل بنا کر اس کے حسن کو کھار دیا ہے۔ محترم فیصل مقبول صاحب نے بڑی جانفشانی سے کمپوزنگ کا فریضہ سرانجام دیا۔ یقیناً ان تمام حضرات کی سعی لائق تحسین ہے۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ تَحیْراً

راقم الحروف دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت جماری ان کاوشوں کوشرف قبولیت بخشے، آمین۔

مجنزو وفحكم

① صحيح البخارى: 631. ② صحيح البخارى: 6251، صحيح مسلم: 397، سنن ابن ماجه: 1060 واللفظ له.



نماز دین کی اساس، اسلام کا بنیادی رُکن اور کافر ومسلمان کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی عبادت ہے۔قرآن کریم میں اہلِ ایمان کونماز کی پابندی کا حکم دینے کے علاوہ اِسلامی ریاست کے حاکموں، اعلیٰ افسروں اور ارباب حل وعقد کوتا کیدگی گئ ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اتا مت صلاق، اداء زکاق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام وانظام کریں۔

فرمان اللي ہے:

﴿ اَكَّنِيْنَ إِنْ مَّكَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَتُوا الزَّكُوةَ وَ اَمَرُوا الْمَالُوق وَ اَمَرُوا يِالْمَعُورُ فِي وَنَهُوا عِنِ الْمُنْكُولُ فَي الْأَدُونِ فَي (النجة: 41) ''جن لوگوں کوہم زمین میں قدرت دیں تو (اُن کا فرض ہے کہ) وہ نماز قائم کریں، زکاۃ اداکریں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں اور تمام اُمورکا انجام اللہ تعالیٰ بی کے اختیار میں ہے۔''

سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ جب کسی شخص کوکسی صوبے اور علاقے کا گورنر مقرر کرتے تو اُسے خصوصی نصیحت فرماتے :

إِنَّ اَهَمَّ أُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ اللهِ

''میرے نزدیک تمہاری اہم ذمہ داری اور بنیادی فریضہ''اقامت ِ صلاق'' ہے، کیونکہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت اختیار کی تو اُس

المؤطا للامام مالك، حديث: ١٩.



#### لم نمازمصطفی ﷺ کی م

نے اپنے دین کومحفوظ کرلیا اورجس نے نماز کوضائع کردیا تو وہ دیگر دین اُمور کوزیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔''

افسوس صدافسوس! ہمارے معاشرے کے اکثر کلمہ گومسلمان تو نماز جیسی اہم عبادت سے ویسے ہی غافل، بے پروااور لاتعلق ہیں اور جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق وسعادت حاصل ہے، اُن میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جواپنی نمازوں کو'' طریقۂ رسول مُناہیم ہم کے مطابق اداکرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

بتوفیق اللی اِس مخضر کتاب میں ''مسنون طریقۂ نماز'' کی وضاحت کی گئی ہے اور دورانِ نماز اور دیگر مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی ''مسنون دُعا کیں'' بھی درج کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر بیہ کتاب مصروف لوگوں اور سکولز، کالجز اور مساجد و مدارس کے مُبتدی طلبہ و طالبات کو نماز کے مسائل اور دُعا نمیں یاد کروانے کے لیے مرتب کی گئی ہے، اس لیے احادیث کی عبارات، ترجمہ اور تشریح کی بجائے صرف مفہوم پر اکتفا کیا گیا ہے، البتہ افادہ کا عام کی خاطر حوالے مکمل تحریر کیے گئے ہیں تا کہ علاء، طلباء، خطباء اورعوام یکساں استفادہ کرسکیں۔

اُمید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز اِن مسائلِ نماز اور دُعاوُں کو یاد کر لینے کے بعد اِس بارے میں مزید کی کتاب کے مطالعہ اور سوالات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

یہ امر باعث مشرت ہے کہ اِس کتاب کو محترم مولانا محد سرور عاصم صاحب'' مکتبہ اسلامیہ'' کی طرف سے جدید طرز طباعت کے تقاضوں کے مطابق شائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محنت اور اُن کی محبت کو مقبول ومنظور فرما کر اِس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نفع بخش اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

عَبُدُالسَّنَارِحَامِلَ خطیب جامع مجدتو حیدیه وزیرآ باد





''صلاۃ'' عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دعا، عجز و نیاز، استغفار اور عبادت ہے۔ فاری زبان میں اس کے لیے''نماز'' کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس کا معنی دعا، رحمت اور بزرگی بیان کرنا ہے۔

اصطلاحِ شریعت میں صلاق سے مراد وہ خاص عبادت ہے جو رسول کریم مُنْ اللَّهُمُ نَے اپنے فرمان وعمل سے خاص بیئت وترکیب اور ترتیب کے ساتھ سکھائی اور آپ مُنْ اللّٰهُمُ اور مسلمانوں کے متواتر عمل کے ساتھ ہم تک بینی اور وہ قیام، رکوع، سجود، ثنا، قرأت اور دعاؤں پرمشتمل ہے۔ نمازی ابتدا تکبیر اور انتہا سلام کے ساتھ ہوتی ہے۔

نماز ارکانِ اسلام میں سے ایک اہم رُکن ہے اور سرکاردو عالم سَالیّٰیَا نے اقرار توحید ورسالت کے بعد اسے اسلام کارکن اول قرار دیا ہے۔ نماز اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان، جب تک اس کے ہوش وحواس قائم ہیں، کی حالت میں بھی ادا کیے بغیر سبکدوش نہیں ہوسکتا۔قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں نماز کا تھم، اس کو ادا کرنے والوں کی تعریف اور یابندی سے پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿ أَتُكُ مَا أُوْتِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ أَقِيمِ الصَّلَوَةُ الْ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءَ وَالْمُنْكِرِ لَمْ وَ لَذِكُرُ اللهِ آَكُبُرُ لَمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ﴾ الفَحْشَآءَ وَالْمُنْكُونَ ۞ ﴾ " (اے رسول طَالِيَّةُ ) اس كتاب كى تلاوت يجيے جو آپ كى طرف وحى كى گئ ہا ور نماز قائم يجيء، يقينا نماز بے حيائى اور برائى سے روكق ہے اور بلاشبہ الله تعالى ع نتا ہے جوتم كرتے ہو۔ " الله تعالى ع نتا ہے جوتم كرتے ہو۔ " الله تعالى ع نتا ہے جوتم كرتے ہو۔ " (العنكيوت: 45)



نماز اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی کریم کا این کا طریقہ، مومن کی معراج اور مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ نماز تمام عبادات کا گلدستہ اور مجموعہ ہے کہ اس میں ثنا بھی ہے اور دعا بھی، نیاز بھی ہے بور رہ کی رضا بھی، نماز میں پیغام بھی نیاز بھی ہے بور اگر ایمان مضبوط ہوتو نماز کی بغیر گزار انہیں ہے اور سلام بھی۔ نماز رئیس العبادات ہے اور اگر ایمان مضبوط ہوتو نماز کے بغیر گزار انہیں ہے۔ کامل مومن محض کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے اور اسے نماز پڑھنے سے فطری خوشی اور عجیب سرور وسکون حاصل ہوتا ہے۔ شب معراج کو نبی کریم من این اور آپ کی امت پر ابتدا میں پہلے ہو گئی تو میں اسے بیاس ابتدا میں پیاس نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی تو میں اسے بیاس نماز دن کا اجرو قواب عطافر ماؤں گا۔ " ق

اسلام کسی حالت میں بھی اپنے مانے والوں کو نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ویتا بلکہ انہیں پابند کرتا ہے کہ اگر وضوا ور طہارت کے لیے پانی میسرنہ ہوتو پاک مٹی ہے تیم کر کے بی نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ای حالت میں تمہاری نماز کو قبول فرمالے گا اور یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادانہیں کرسکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر بیٹھ کر بھی کر نماز پڑھ نے۔

برونت اور بمطابق سُنت نماز ادا کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ نمازوں کے وقفے کے دوران سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ نماز کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں اور نمازی کے جسم سے گناہوں کے نشانات اور اثرات کومٹا دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو نے فرمایا:

﴿أُرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُوًا بِبَابِ أُحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبُقِى مِنْ دَرِنِهِ؟ ﴿ فَالْوا: لَا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: ﴿فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَ ﴾ \* قَالَ: ﴿فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَ ﴾ \*

① صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء.....، حديث: 162. ② صحيح البخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة: 528.

''تمہارا کیا خیال ہے کہ اکرتم میں سے کسی کے درواز سے پرنہر بہتی ہواوروہ اُس نہر میں روزانہ پانچ بارغسل کر ہے تو کیا اُس کے بدن پرمُیل رہ جائے گی؟ ''صحابہ کرام مُؤلڈیٹر نے عرض کی: نہیں! کوئی میل نہیں رہے گا۔ آپ مُؤلیٹر نے فرمایا:''یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے،اللہ تعالی ان نمازوں کی وجہ سے گناہ مٹادیتا ہے۔''

نمازی شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب اور آخرت کے عذاب سے نجات عطافر مادیتا ہے اور نمازی مسلمان کے لیے جنت واجب کردی جاتی ہے۔

ے مولا سے اپنا تعلق بنا کے دیکھ ماتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دیکھ

نماز الیی عبادت ہے جو ہر مسلمان مردوعورت پر دن رات میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے اور یہ عبادت بیاری، کمزوری بلکہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز انسان کو طہارت و نظافت کا عادی بناتی ہے، نظم وضبط اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے، برائی اور بے حیائی ہے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا کرتی ہے، کام کی گئن اور فرض شامی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ انسانی سیرت کی تعمیر اور اخلاقِ حسنہ پیدا کرتی ہے اور نماز میں وہ عبادت ہے جو ضبط نفس کی تعلیم اور اطاعت امیر کا درس دیتی ہے۔

نمازی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیقی کے طریقے کے مطابق اداکی جائے، کیونکہ آپ ٹاٹیام کا فرمان ہے:

«صَلُّوٰا كَمَارَأَ يُتُمُونِي ٱصَلِّي» <sup>®</sup>

"تم نماز اس طرح پڑھو! جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔"

لہذا اسوہ رسول طافیہ سے ہٹ کر اداکی ہوئی نماز دربار الہی میں مقبول نہیں ہوگی اور ایسے نمازی کو نماز کے حقیقی فوائد وثمرات حاصل نہیں ہوں گے۔اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنی زندگی کا ہرعمل قرآن وصدیث کے مطابق کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔آمین

صحيح البخارى، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر، حديث:631.



﴿ اللهِ عَدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِ مُولَى مِهِ مَن كُريمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تو يه دعا يراضة:

اَلْحَمْنُ لِلْهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْنَ مَا اَمَاتَنَا وَالَيْهِ النَّشُورُ ® "تمام تریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جس نے میں مارنے (علانے) کے بعد زندہ (بیدار) کیا اور ای کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔"

2ُ2 جناب عبادہ بن صامت ڈٹٹٹو کا بیان ہے کہ نبی کریم ٹٹٹٹٹر نے فرمایا: ''جوشخص رات کو بیدار ہو کریہ کلمات پڑھے تو اس کی دعا اور نماز قبول ہوتی ہے۔''

بو ن رائ وبيدار بوري ما يرطوان في دعا ورماز بول بول به لا أَلْمُلُكُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُولَ اللهُ وَلا قُولُ فَي اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُ لَا قُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا قُولُهُ وَلَا قُولُولُهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلَا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا قُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا قُولُولُولُهُ اللهُ اللهُو

''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت صرف ای کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ

شصحیح البخاری کتاب الدعوات باب مایفول اذا نام، حدیث:6312. صحیح البخاری، کتاب الدعوات باب مایفول اذا نام، حدیث 6312.
 البخاری، کتاب التهجد باب فضل من تعارمن اللیل فصلّی: حدیث 1154.

پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائل نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی مدد کے بغیر گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں، اے اللہ! مجھے بخش دے۔''

(3) سیدناعبدالله بن عباس بی النظم سے روایت ہے کہ رسول الله مثالیق نے رات کو بیدار ہو کر سور ہو آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی: ®

قع الله من ابو ہریرہ وہن ہے مروی ہے کہ رسول الله من الله من الله من الله عن بیدار ہو کر یہ وُعا بیٹھا کرتے:

ٱلْحَهْدُلِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْجِيُ وَاذِنَ لِيُ بِنِكُرِمْ ®

'' ہرشم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت عطافر مائی اور میری روح کو مجھ میں لوٹا یا اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔''

٠ صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب الذين يذكرون الله، حديث: 4570.

<sup>🕏</sup> جامع الترمذي، ابواب الدعوات، باب مه ۲۰، حديث: 3401حسنه الالباني.



- آُو) جب کسی کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوتو پہلے حاجت سے فارغ ہو، پھر نماز پڑھے۔®
  - 23 جب کوئی شخص میت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو یہ دُعا پڑھے: اَللَّهُ مَّدَّ اِنِّی اَحُوُ ذُیاک مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَا یُثِثِ ® ''اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور نا پاک جنیوں ہے۔''
- ﴿ رَفِع حاجت کے وقت کھلی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ ﴿ البتہ کمر ہ نماہیت الخلاء میں بطرف قبلہ پُشت کرنے کی گنجائش ہے۔ ﴾
  - ﴿ لَوْلُولِ كَراسة اورسايه دار درختول كے پنچے رفع حاجت ممنوع ہے۔ ﴿
- ﴿ يَيشَابِ كَرِنْ كَ وَرَانَ تُفتَكُومُ عَ ہِم، بلكه اس حالت ميں سلام كا جواب بھى نه وَيُعَالِبُ عَلَى اللهِ ع د ياجائے۔ ®

-----

① جامع الترمذي، ابواب الطهارة، باب ماجاء اذا اقيمت الصلاة، حديث: 142 صححه الالباني. ② صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الدعاء عند الخلاء، حديث: 6322. ② صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة اهل المدينة، حديث: 394. ② صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب مَن تبرز عَلَى لبنتين، حديث: 145. ② صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال، حديث: 269. ۞ صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، حديث: 369.

### مريكي نمازمصطفى الله كم

- نی کریم سالیم جب رفع حاجت کی خاطر باہر جاتے تو آبادی سے دور جا کر بیٹھتے تاکہ کوئی د کھے نہ سکے۔ ®
  - أح قبرستان میں قضائے حاجت منع ہے۔ ﴿
  - الآی مخسل خانے میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ 🖲
    - ﴿ کَوْرِے مِانی میں بیشاب کرنا جائز نہیں۔ ﴿
- ش قضائے جانجت بیٹھ کر کرنی چاہیے تاہم مجبوری اور کمزوری کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔®
- جہ اور کیڑوں کو پیشاب کے چھیٹوں سے بھانا اشد ضروری ہے، پیشاب کے چھیٹوں سے بھیٹوں سے جھیٹوں سے پہیٹاب کے چھیٹوں سے پر ہیز نہ کرنا قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ ®
  - 😥 بوقت ضرورت برتن میں پیشاب کرنا جائز ہے۔®



## آ پیشاب یا قضائے حاجت سے فراغت کے بعد پانی سے استخبا کرنا چاہیے۔ ®

#### لمم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

- ع پانی میسر نہ ہوتومٹی کے ڈھیلوں اور پتھر وغیرہ سے بھی استنجا کرنا جائز ہے،اگر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے تو کم از کم تین ڈھیلے استعال کرے۔ ®
  - 3 مٹی کے ڈھلے استعال کرنے کے بعد پانی سے استخاکرنا افضل ہے۔ ®
  - (4) استنجا بمیشد با کیل ہاتھ سے کریں۔ داکیل ہاتھ سے استنجا کرنامنع ہے۔ ®
    - ﴿ يَهُ مِي اللهِ اور گوبر وغيره سے استنجا كرنامنع ہے۔ ﴿
      - 6) کو کلے کے ساتھ استخاکر نا جائز نہیں ہے۔ ®
- ﴿ کَپِرْ ہے، نشو پیپر، اوراق یا ان جیسی اشیاء سے استنجا کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ نجاست کا مقام اچھی طرح صاف ہوجائے۔ ®
- 🔞 استنجا کے بعدا پنا ہاتھ زمین پررگڑ کرمٹی (یا صابن وغیرہ) سے صاف کرنا چاہیے۔ ®
  - ﴿ استنجااور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعال کرنا مسنون ہے۔ ®
    - أن ني كريم من ينم ميت الخلاء عن فكل كريده عاير معتة:
      - «غُفُرَانَك» ®

"ا الله! مين تيري بخشش حابها مول ـ"

-----



نماز کی قبولیت کے لیے جسمانی طہارت و پاکیزگی از حد ضروری ہے جو عسل، وضواور تیم سے حاصل ہوتی ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اَ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيكُمُ اللَّ الْمُعْبَيْنِ الْمَوْافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ وَ ارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اللَّوَ إِنْ كُنْتُمُ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا اللَّ وَإِنْ كُنْتُمُ مَرْضَى أَوْ عَلْ سَفَرٍ اوْ جَاءَ اَحَلُّ مِّنَكُمْ مِّنَ الْغَالِطِ اَوْ لَهَ اللَّهَ اللَّهُ مَرْضَى أَوْ عَلْ سَفَرٍ اوْ جَاءَ اَحَلُّ مِّنَكُمْ مِّنَ الْغَالِطِ اَوْ لَهُ اللِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا اللَّهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَالْمُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْنَ يَكُمُ مِنْهُ ﴾ (٥/المائده:1)

''اے لوگواجو ایمان لائے ہو جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کامسے کرو اور اپنے پاؤں کو شخنوں تک (دھوؤ) اور اگرتم جنبی ہو تو عسل کرو اور اگرتم بیار یا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے (فارع ہوکر) آئے یاتم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو، پھرتم پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم کرلو، پس مسے کرو اور اپنے ہاتھوں کا۔''

🖂 تخسل مردوں کے لیے دوصورتوں اورعورتوں کے لیے تین حالتوں میں فرض ہے۔

① مباشرت وجماع<sup>®</sup>

------



صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا المتقى الختانان، حديث:291

### لممنمازمصطفى الله هي

- ① احتلام
- جبعورتوں کے حیض ونفاس کے ایام پورے ہوجا کیں تو پاک ہونے کے لیے خسل ضروری ہے۔
- - \* میت کوشس دینے والے کے لیے شسل کرنامتحب ہے۔ ®
- ﴿ رسول مقبول تَالِيَّا نِ جناب قيس بن عاصم وَلَا قَوْ كُو قبول اسلام كَ وقت عُسل كرنے حكم ديا تھا۔ ®
  - \* آپ الله نے فیج کا احرام باندھے وقت عسل فرمایا تھا۔ ®
  - 👋 آپ تائیل نے مکہ مرمہ میں داخل ہوتے وقت بھی عنسل فرمایا تھا۔ ®
  - 💥 تخسل پردے میں کرنا چاہیے۔ تاہم تنہائی میں برہنخسل کرنا بھی جائز ہے۔ ®

------

① صحيح البخارى، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، حديث: 306. ② صحيح البخارى، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، حديث: 306. ② صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمة، حديث: 277. ④ سنن ابى داؤد، كتاب الجنائز، باب في العسل في غسل الميت، حديث: 3161-3162 صححه الالباني. ⑤ سنن ابى داد، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث: 355 صححه الالباني. ⑥ جامع الترمذي، ابواب الحج، باب ماجاء في الاغتسال عند لاحرام، حديث: 830 صححه الالباني. ⑥ صحيح البخارى، كتاب الحج، باب الاغتسال عند ارادة دُخول مكة، حديث: 1573. ⑥ صحيح البخارى، كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس في واباب من اغتسل عريانا، حديث: 280 -272.



سیح احادیث کے مطابق غسلِ جنابت کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے:

ﷺ ہڑ ممل کا دارہ مدار نیت پر ہے لہذا غسل کرتے وقت دل میں طہارت کا ارادہ کریں۔
سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوکر بائیں ہاتھ سے شرم گاہ سے غلاظت وغیرہ صاف
کریں اور استخاکریں، پھرمٹی (یا صابن وغیرہ) سے اپنا بایاں ہاتھ دھوئیں، پھرگلی کریں
اور ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے شکیں، پھر چہرہ دھوئیں اور کہنیوں تک بازو دھوئیں،
پھر سر پر پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں۔ سر پر پانی تین بارڈالیس اور پھرسارے
بدن پر پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں۔ سر پر پانی تین بارڈالیس اور پھرسارے
بدن پر پانی بہالیس اور آخر میں غسل والی جگہ سے ایک طرف ہوکر پاؤں دھولیں۔ 
گلا اگر کسی عورت نے اپنے سر کے بالوں کی مینڈھیاں بنائی ہوئی ہوں تو غسلِ جنابت
کے وقت ان کا کھولنا ضروری نہیں بلکہ سر پر تین بار پانی بہا دینا ہی کافی ہے۔ 
گلا عنسل والے وضو سے نماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن اگر دوران غسل شرم گاہ کو ہاتھ لگے
یا اور کسی وجہ سے وضوٹو ٹ جائے تو نماز کے لیے نیا وضوکرنا پڑے گا۔ 
گلا عنسل کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی استعال کرنا مناسب نہیں، نبی منافی کھا کیک ساع طسل کے ایے ضرورت سے زیادہ پانی استعال کرنا مناسب نہیں، نبی منافی کھا کیک صاع (اڑھائی کلو) سے پانچ مند (تین کلو) تک پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ 
عسل کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ 
عسل صاع (اڑھائی کلو) سے پانچ مند (تین کلو) تک پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ 
عسل صاع (اڑھائی کلو) سے پانچ مند (تین کلو) تک پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ 
عسل صاع (اڑھائی کلو) سے پانچ مند (تین کلو) تک پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ 
عسل صاع (اڑھائی کلو) سے پانچ مند (تین کلو) تک پانی سے خسل فرمالیا کرتے تھے۔ ع

٠ صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حديث: 248، 257.

② صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، حديث:330.

<sup>©</sup> سنن النسائى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، حديث: 252 صححه الالبانى. ۞ صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمُدّ، حديث: 201.



ﷺ نماز پڑھنے سے قبل وضوکرنا ضروری ہے۔ نبی محترم مَثَاثِیْرُم کا ارشادگرامی ہے: ''وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ۔'' ®

ﷺ وضوے آغاز میں مسواک کرنا مسنون ہے، فرمان رسول سَّ النِیْمَ ہے: ''مسواک مندگی صفائی اور اللہ تعالٰی کی رضا مندی کا سبب ہے۔'' ®

﴿ آپ طَیْمُ نِهُ فرمایا: ''اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوں نہ کرتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''®

احادیث مبارکه کی روشنی میں وضو کا مسنون طریقه درج ذیل ہے:

طہارت کا ارادہ کر کے وضو کے شروع میں''بسم اللہ'' ضرور پڑھیں۔ ® وضو کے ہراجھے کام کا وضو کے ہرعضو کو دھوتے وقت دائیں جانب سے آغاز کریں کیونکہ آپ مائیڈ ہراچھے کام کا آغاز دائیں طرف سے کرتے تھے۔ ®بسم اللہ پڑھ کراپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک تین باریاک پانی سے دھوئیں ® اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ ® پھرایک چُلو

صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حدیث: 224.

<sup>•</sup> سنن النسائى، كتاب الطهارة، باب الترغيب فى السواك، حديث:5 صححه الالبانى. • صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث: 88. • سنن النسائى، كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء، حديث: 88 صححه الالبائى. • صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب يبدء بالنعل اليُمنى، حديث: 5854. • صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين الى الكعبين، حديث: 186. • سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب فى الاستنثار، عديث: 142 صححه الالباني.

پانی لے کرآ دھے سے کلی کریں اور آ دھا ناک میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک کو سکیں اور یہ عمل تین بار کریں۔ (منداور ناک کے لیے الگ الگ پانی لینا بھی جائز ہے) پھر تین بار اپنا چرہ دھوئیں۔ (واڑھی کا خلال بھی کریں۔ پھر دونوں بازو کہنیوں سمیت تین تین بار دھوئیں۔ پھر پورے سرکامسے کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سرکے اگلے جھے سے شروع کر کے گذی یعنی گردن کے پچھلے جھے تک لے جائیں اور پھر پیچھے سے آگے ای جگہ لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ آپ سائٹھ اکثر ایک مرتبہ سرکامسے فرماتے، بعض روایات میں سرکے شروع کیا تھا۔ آپ سائٹھ اکثر ایک مرتبہ سرکامسے فرماتے، بعض روایات میں سرکے تین مرتبہ مسے کا ذکر بھی آیا ہے۔ پھر کا نوں کامسے کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیاں دونوں کا نوں کے سوراخوں سے گزار کر کا نوں کی پشت پر انگوٹھوں سے مسے کریں۔ پھر دایاں پاؤں تین بار اور بایاں پاؤں تین بار کون کی انگلیوں کے بار شخوں سمیت دھوئیں آپھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں۔ (ورمیان خلال بھی کون کو ایک کی انگوں کے کونوں کونوں کونوں کا کونوں کی کریں۔ (ورمیان خلال بھی کریں۔ (ورمیان خلال بھی کریں۔ (ورمیان خلال بھی کونوں کونوں کونوں کا کونوں کونوں

گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ ®البتہ نبیز، شربت اور دودھ وغیرہ سے وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ قرآن وحدیث میں صرف پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

① صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين الى الكعبين، حديث: 186. ② صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، حديث: 185. ② جامع الترمذى، ابواب الطهارة، باب فى تخليل اللحية، حديث: 31،29 صحيح الالبانى. ④ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فى وضوء النبى من المناهم، حديث: 105. ② صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس، حديث: 107. ② سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبى من المناهم، حديث: 107 صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب الطهارة باب ماجاء فى مسح الاذنين، حديث: 36 صححه الالبانى. ③ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و كماله، حديث: 226. ② سنن ابى داود، كتاب الطهارة باب غسل الرجلين، حديث: 148 صححه الالبانى. ⑥ المصنف لابن ابى شيبه، خديث: 148 صححه الالبانى. ⑥ المصنف لابن ابى شيبه، حديث: 148 صححه الالبانى. ⑥ المصنف لابن ابى شيبه، حديث: 148 صححه الالبانى. ⑥ المصنف لابن ابى شيبه،

#### ہٰم نمازمصطفی ﷺ ہی۔۔۔۔۔

- ﷺ اگر سر پر بگڑی یا عمامہ باوضو ہو کر باندھا گیا ہوتو دوبارہ وضو کرنے کی صورت میں اس پرمسح کرنا جائز ہے بشرطیکہا سے کھولا نہ گیا ہو۔ ®
- ﴾ اس صورت میں مسلح پیشانی سے شروع کریں کیونکہ آپ ٹاٹیٹی نے پیشانی اور بگڑی یرمسلے کیا تھا۔ ®
  - 🖟 وضو کے اعضاء کوایک ایک، دو دواور تبین تین مرتبہ دھونا جائز ہے۔ 🗓
  - 🦟 سمکسی عضو کوایک بارکسی کو دو بار اورکسی کوتین بار دهونا بھی درست ہے۔ 🏵
  - 👋 وضو کے کسی عضو کو تین سے زیادہ مرتبہ دھونا حدسے تجاوز اور خلاف سنت ہے۔ ®
- ﴿ وضو کے اعضاء میں سے کسی عضو کا خشک رہ جانا باعثِ عذاب ہے۔ آپ ٹائٹیڈ نے بعض لوگوں کی خشک ایر یاں دیکھ کر فرمایا: ''خشک ایر یوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔' ®
- ﷺ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی عضو پر زخم کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہوتو اس پرمسے کرلیں اور اردگر دکو پانی ہے دھولیں۔ ®
- ﴿ ہر نماز کے لیے الگ وضو ضروری نہیں بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی حاسکتی ہیں۔ ®
  - ﷺ تاہم وضوہونے کے باوجود نماز کے لیے دوبارہ وضوکرنا افضل ہے۔®
- ٠ صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، حديث: 205.
- © صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصبة والعمامة، حديث:274. © صحيح البحارى، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، حديث:158،157. ﴿ سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب باب حد الغسل، حديث:97 صححه الالباني. ﴿ سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، حديث: 140 صححه الالباني. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الوضو، باب غسل الاعقاب، حديث: 165. ﴿ السنن الكبرى للبيهقى: 1848.
- الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد،
   حدیث:277. و صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء من غیر حدث،

لم حديث: 214.

### مدی نمازمصطفی الله کم

ﷺ وضو کے بعداعضاء کوخشک کرنے کے لیے تو لیے وغیرہ کا استعال جائز ہے۔ ®

👋 وضو کے لیے کسی دوسرے فرد سے تعاون لینا بھی جائز ہے۔ ®



مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں ان پرمسح کرنا جائز ہے۔ ®

💥 اس دوران اگر عسل کرنا ہوتو موزے اتار کر عسل کیا جائے گا۔ ®

﴿ موزوں کی طرح جرابوں پرمسح کرنا احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ سیدنا ثوبان ڈائٹؤ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے صحابہ کرام ڈٹائٹی کو وضو کرتے وقت پگڑیوں اور جرابوں (تساخین) پرمسح کرنے کا حکم فرمایا۔ ﴿

﴿ جنابِ مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ رسول الله مَثَاثِیُمُ نے وضو فرمایا اور جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا۔ ®

🧩 موزوں کی طرح جرابوں پرمسح کی مدّت بھی مقیم کے لیے ایک دن اور رات اور

﴿ جامع الترمذي، ابواب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء، حديث:53 قال الالباني: فالحديث حسن عندى بمجموع طرقه، سلسلة الاحاديث الصحيحة: 2099.
 ﴿ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفير، حديث:274.
 ﴿ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفير،

حديث:276. ﴿ جامع الترمذي، ابواب الطهارة، باب المسح على لخفين للمسافر والمقيم، حديث: 96 حسن. ﴿ سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باب المسح على

العمامة، حديث: 146 صححه الالباني. ﴿ سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، حديث: 159 صححه الالباني.

#### لم نمازمصطفی ﷺ ھی۔۔۔۔۔

مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں۔موزوں اور جرابوں پرمسے کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پانی سے ترکر کے ان کے پوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر کے شخوں کے او پر تک چھیر لیں۔

سیدناعلی المرتضی دانٹی کا فرمان ہے کہ اگر دین کا دار دمدار رائے پر ہوتا تو موزوں کے نیچمسے کرنا زیادہ قرین قیاس تھالیکن میں نے رسول الله سَائِیْنِم کوموزوں کے او پر والے حصہ پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ©



نواقض وضو سے مراد وہ اموراور چیزیں ہیں جن سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔احادیث مبارکہ کے مطابق درج ذیل کاموں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

- 🛈 پیشاب اور قضائے حاجت۔ 🌣
  - (2) موافارج مونا\_<sup>(3)</sup>
- نکنا (شہوت کے وقت شرم گاہ سے نکلنے والے لیس دار پانی کو مذی کہا جاتا ہے۔) ایس صورت میں وضو سے قبل استنجا کرنا بھی ضروری ہے۔ ®
  - ﴿ شُرِم گاہ کو ( کپڑے کے اندر ) ہاتھ لگنا۔ ®
    - ر یا فیک لگا کر گهری نیندسونا۔®

-----

① سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب كيف المسح؟، حديث:162 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، حديث:203. ② صحيح البخارى، كتاب الوضو، باب لايتوضأمن الشك.....، حديث:137. ④ صحيح البخارى، كتاب الغسل، باب غسل المذى والوضوء منه، حديث:269. ② سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث:181صححه الالبانى. ③ سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم: 203 حسنه الالبانى.

### مدوه نمازمصطفی الله کم

- 6) اگربیٹے بیٹے اونگھ آجائے تو وضونہیں ٹوٹنا۔ ®
- عنسل واجب کر دینے والی اشیاء (جماع، احتلام ونفاس ) سے بھی وضو ٹوٹ واتا ہے۔
- 83 الله كرسول مَثَاثِيَّا في اونت كا گوشت كھانے كے بعد نماز كے ليے وضوكرنے كا تحكم ديا۔ ©
- (وہ خون جو بعض عور توں کو حیض کے علاوہ کسی بیاری کی وجہ سے آتا ہے) سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔ ®
  - (1) نبی کریم مالیا نے تے آنے کے بعد وضو کیا تھا۔ ®
  - 📆 تے ( یانکبیر پھوٹنے ) سے وضو کرنامتحب ہے، تاہم ضروری نہیں۔®
- (12) میت کونسل دینے والے کے ساتھ معاون لینی میت کواٹھا کر ادھر ادھر کرنے والے کوبھی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔
- آگر دوران نماز وضوٹوٹ جائے تو نمازی اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کرلوٹ جائے۔® وضو کرے اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھے۔

#### -----

© صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على ان نوم الجالس لاينقض الوضوء، حديث: 376. ® صحيح مسلم، كتاب الحيض،باب الوضوء من لحوم الابل، حديث: 360. ® صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث: 228. ® جامع الترمذى، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القىء، حديث: 87 صححه الالبانى. ® جامع الترمذى، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القىء والدّعاق، حديث: 87. ® سنن ابى داود كتاب الجنائز، باب فى الغسل من غسل الميت، حديث: 161 صححه الالبانى. ® سنن ابى داود، ابواب الجمعة، باب السئذان المحدث الامام، حديث: 1114 صححه الالبانى.



نَى كُرِيمُ اللَّهُ فَرَمَايَا: "جُوْفُ الْكُي طُرِحَ بِورا وضُوكَرِ نَے بعد كے: اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَّمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد ظُلْتُمْ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

تو اس کے لیے (قیامت کے دن) جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے۔''®

﴿ يَهُ عَدِنَا ابِسِعِيدَ ضِدِي وَاللَّهُ كَافَرِ مَانَ ہِ كَهُ وَضُو كَ بِعَدِيدِ عَالَمِي بِرْضَى چَاہِي: سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَا تُوبِ إِلَيْكَ \* وَالْمُعُلِي اللَّهُ اَنْ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اے اللہ! تو اپنی تعریفات کے ساتھ (ہرعیب سے ) پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف تو یہ (رجوع) کرتا ہوں۔''

-----

أ صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، حديث:
 554 . عمل اليوم والليلة للنسائى، ديث: 81 صحيح الترغيب والترهيب: 225.



تیم کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت ہے پاک مٹی کو ہاتھوں اور منہ پر ملنے کا نام'' تیم '' ہے۔

أَي تيم امت محديد ك خصائص ميس سے ب- ®

رسول کریم تالیز کا فرمان ہے: '' پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، اگر چہ دس سال تک یانی نہ ملے۔'' ®

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمُ مَمْنَى اَوْ عَلَى سَفَدٍ اَوْ جَاءَ اَحَنَّ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآلِطِ
اَوْلَهُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَهَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ قِنْهُ ﴾ (٥/المانده: ٦)

''اگرتم مریض ہو، سفر میں ہو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوکر آیا ہویا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہواور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرلو۔''

﴿ ایسا شخص جس کے پاس پانی نہ ہو یا وہ پانی کے استعال سے عاجز ہو یا پانی کا استعال اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتو اسے چاہیے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے۔

صحیح البخاری، کتاب التیمم، باب اذا لم یجد ماء، حدیث: 336. شسن
 ابی داود، کتاب الطهارة، باب الجنب یتیمم، حدیث: 332 صححه الالبانی.

### لمم نمازمصطفی الله که

کیونکہ تیم عذر کی حالت میں عنسل اور وضو کا قائم مقام ہے۔

- 3 ایک تیم سے وضو کی طرح کئی نمازیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔
  - 🐴 شیم کا طریقه درج ذیل ہے:

طہارت کی نیت کر کے''بسم اللہ'' پڑھیں، پھراپنے دونوں ہاتھ یاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں اور دونوں ہاتھوں سے پہلے چبرے کا اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا اور بائیں سے دائیں ہاتھ کامسے کریں۔ ا سلے دونوں ہاتھوں کا اور پھر چبرے کامسح کریں۔ ®

- دَهُ کَنعی مختلم اور حیض ونفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیم کر کے نماز پڑھ کتی ہیں۔ تیم کر کے نماز پڑھنے کے بعد اگریانی میسر آجائے تو نماز کو د دبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ، تاہم اگر کوئی وضو کر کے نماز دہرالے تو اسے دُگنا
- 63 جن چیزوں سے وضو اوٹ جاتا ہے ان سے تیم بھی اوٹ جاتا ہے ، نیزیانی مل جانے یاا*س کے استع*ال پر قادر ہونے سے بھی تیمّ ٹوٹ حاتا ہے۔ ®

٠ صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم، هل ينفخ فيهما، حديث:338.

<sup>@</sup> صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، حديث:347. @ سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المتيمم يجدالماء، حديث: 338 صححه الالباني.

<sup>@</sup> جامع الترمذي، ابواب الطهارة، باب التيمم للجنب....، حديث:124 صححه الالباني.



ارشاد باری تعالی ہے:

( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَاسِّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْلْخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلْوَةَ وَ أَنَّ اللهِ وَ النَّوْمِ الْلْخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلْوَةَ وَ أَنَّ اللهُ وَ النَّكُوْءُ وَالْمِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾ التَّكُوةُ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَ اللهُ فَعَلَى أُولِيكَ أَنْ يَّكُونُوْ أَمِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾

(٩/ التوبه: ١٨)

"الله تعالی کی معجدیں تو وہی تعمیر وآباد کرتا ہے جو الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکا ۃ اداکی اور وہ صرف الله تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ قریب ہے کہ بدلوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔"

- وَدَى جواللّہ تعالٰی کی رضا اور اس کی عبادت کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللّٰہ تعالٰی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمادیتا ہے۔ ®
  - ﴿ الله تعالى كے بال تمام جگهول سے زیادہ محبوب و پسندیدہ جگه محبد ہے۔ ®
    - 💫 🛚 مسجد کی د کیھ بھال کرنے والا پکاایمان دار ہے۔ ®
  - ﴿ آ بِ اللَّهِ مَا يَدِم فِي مَا كُومان، يا كَيزه اور خوشبود ارركه كا كلم فرما يا بي- ®
- ﴿ جَسِ شَخْصَ كَا وَلَ بِرُ وَقَتِ مُسْجِدِ كَ سَاتِهِ الْكَارِ بِ الله تَعَالَىٰ اسے قیامت كے دن
- ٠ صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من بني مسجدا، حديث:450.
- صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاة، حديث:671.
- جامع الترمذى، ابواب الايمان، باب ماجاء فى حرمة الصلاة، حديث:2617 صحيح ابن خزيمه، حديث: 1502 حسنه الحافظ زبير على زئى مطبيلاً فى تخريج المشكاة، حديث: 72. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد فى الدور، حديث:455 صححه الالبانى.

ایے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔<sup>©</sup>

- ﴿ وَغُرُ وَعُرُوراورریا کاری کے باعث مساجد کی بلاضرورت تزئین وآ رائش قرب قیامت کی علامت ہے۔ ®
- ﴿ جَوْ تَحْصُ گُھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اللّٰد تعالیٰ اسے حج کا احرام باند صنے والے کی مانندا جروثواب عطافر ماتا ہے۔ ﴿
- (1) مسجد میں باجماعت نماز اداکرنے کا ثواب گھر یاکسی اور جگہ پر تنہا نماز پڑھنے سے پہیں (یا ستاکیس) درجے زیادہ ہے۔ باوضو مسجد کی طرف جانے والے کے ہرقدم پر اس کا درجہ بلند اور گناہ معاف ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب تک آ دی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو وہ نماز ہی میں شار ہوتا ہے۔
  - 🔞 مساجد کی طرف اطمینان ووقار کے ساتھ آنے کا حکم ہے۔®
  - (أَعَ كَا بِياز لهن كَعَا كر جب تك بدبوختم نه ہوجائے ) مبجد میں نہیں جانا چاہیے۔®
    - (2) مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔®
    - (3) مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درجہ ذیل دعائیں پڑھنامسنون ہے:
      - (الف) «اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِيُ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ» ®

٠ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد، حديث:660.

© سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب فى بناء المساجد، حديث:449 صححه الالبانى. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب فضل المشى الى الصلاة، حديث: 855 حسنه الالبانى. ﴿ صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب ماذكر فى الاسواق، حديث:2119. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب لايسعى الى الصلاة.....، حديث:636. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب ماجاء فى الثوم.....، حديث:853. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب التيمن فى دخول المسجد، حديث:426. ﴿ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب مايقول اذا دخل حديث:713.

''اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''

(ب) «اَعُوُذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ» 

(عَالَ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (عَلَيْمِ الْعَل

'' میں شیطان مردود ہے عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور '' میں شیطان مردود ہے عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم باد شاہت کی بناہ میں آتا ہوں۔''

(ج) «بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللهُمَّ الْهُمَّ الْهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اغْفِرُ لِيُ ذُنُو بِيُ وَافْتَحُ لِيَ اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ» 

• اغْفِرُ لِي ذُنُو بِي وَافْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ»

''الله تعالَىٰ كے نام سے (داخل ہوتا ہوں) اور رسول الله (عَلَيْمُ) پرسلامتی ہو، اے الله! میرے گناہ معاف فرمادے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔''

نی کریم مالیا فی فیرکی سنتی گھر میں پڑھ کرمسجد کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِى نُوْرًا وَفِي سَمْعِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِى نُوْرًا وَفَوْقِي نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا وَفَوْقِي نُوْرًا وَتَحْقِي نُوْرًا وَحَلَيْ نُوْرًا وَحَصَبِي نُوْرًا وَحَلْفِي نُوْرًا وَحَصَبِي نُوْرًا وَحَلْفِي نُوْرًا وَحَصَبِي نُوْرًا وَحَلَيْ نُورًا وَمَعَنِي نُورًا وَكُلُفِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَحَظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَعَظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَعَلَيْ فَوْرًا وَعَلَيْمُ لِي نُورًا وَعَلَيْمُ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْمُ الْمُؤْمِّلُونُ وَالْوَاعِقْ فَلِي مُنْوَا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَعَمْ لِي نُورًا وَعَلَيْمُ لِي الْمُعْرِي فَوْرًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْفَرِهُ وَاعْمِامُ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْفِمْ لِي نُورًا وَاعْمُ لِي نُورًا وَاعْمُ لِي نُورًا وَاعْمُ لِي فُولُومُ لِي نُورًا وَاعْمُ لِي فَاعْمِهُ فَي فَاعِلْمُ لِي فَاعِمْ مُنْ لِي لَا لَاعِهُ فَاعِلْمُ لِي فَاعْمُ لَا وَاعْمُ لِي فَاعْمُ لِي فَاعْمُ لَعْمُ لِي فَاعْمُ لَاعِمْ لَاعِمْ لَاعْمُ لِي فَاعُ

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد، حديث:466 صححه الالبانى. ② سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب الدعاء عند دخول المسجد، حديث: 771 صححه الالبانى. ③ صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء اذا انتبه بالليل، حديث:6316.

''اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور، میرے کا نوں میں نور، میرے او پر کانوں میں نور، میری وائیس جانب نور، میرے او پر نور، میرے یتجھے نور پیدا فرما دے اور میرے پھون، میرے پھون، میرے بلوں اور میری جلد میں نور پیدا فرما دے اور میرے خون، میرے بالوں اور میری جلد میں نور پیدا فرما دے اور میرے لیے نور بنا دے، میرے نورکو زیادہ کر دے، مجھے بہت زیادہ نورعطا فرمادے ''

رہے۔ میں داخل ہونے والا پہلے سے متجد میں موجود لوگوں کو سلام کہے، کیونکہ آپ متجد میں موجود لوگوں کو سلام کہتے تھے۔ ا

👸 معجد میں داخل ہو کر میٹھنے سے پہلے دور کعت نماز (تحیۃ المسجد) پڑھیں۔®

[17] متجدیل ہرفتم کی خرید وفروخت ممنوع ہے۔ 🏵

🛞 ﷺ مسجد میں گم شدہ جانور کا اعلان جائز نہیں ہے۔®

[9] مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانک کر آگے جانا مناسب نہیں ہے۔®

وَقِيَّ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔®

﴿ البته جنگی متحدِیمیں اسلحہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ ﴿ البتہ جنگی مثقوں کا مظاہرہ جائز ہے۔ ﴿

© صحيح البخارى، كتاب الاستئذان، باب التسيلم في مجلس فيه.....، حديث: 6254. © صحيح البخارى، كتاب الصلاة،باب اذا ذخل المسجد فليركع ركعيتين، حديث: 444. © جامع الترمذى، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية البيع.....، حديث:322 حسنه الالباني. ۞ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، حديث: 658. © سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس....، حديث:1118 صححه الالباني. © جامع الترمذى، ابواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية المرور..... 336 صححه الالباني. © صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد: 452. © صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب اصحاب الحراب في المسجد، حديث: 454.

عَنِي مسجد میں بلا وجہ آواز بلند کرنا، شوروغل کرنا اور او کچی آواز میں بات چیت جائز آئیں ہے۔ ® نہیں ہے۔ ®

تراہ جنبی مجتلم حائفہ اور نفاس والی عورت کو مسجد میں داخلے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿
البتہ اگر مسجد سے گزرنا ناگزیر ہوتو ﴿ اِلاّ عَابِدِی سَبِیْلٍ ﴾ (النساء: 43) '' ہاں!
اگر راہ چلتے گزروتو اور بات ہے۔'' کے تحت جائز ہے۔ ای طرح حائفنہ عورت بامر مجبوری مسجد میں داخل ہوسکتی ہے جیسا کہ نبی کریم سَلَقَیْمُ نے سیدہ عائشہ جائنا کو مسجد سے چٹائی یا کیڑا کیڑا نیکڑا نے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی کہ میں حائفنہ ہوں تو آپ نے فرمایا ''تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔' ﴿

24 مسجد میں تھوکنا جائز نہیں، اگر غلطی سے تھوک دیا جائے تو اسے فوراً صاف کرنا ضروری ہے۔ <sup>®</sup>

وَ25 مسجد میں لیٹنا،سونا اور بوقت ضرورت رات گزارنا بھی جائز ہے۔®

اگر فتنه وشرارت کا اندیشه نه هو تو عورتین بھی مسجد میں سوسکتی اور رات گزار (علی مسجد میں سوسکتی اور رات گزار مستی ہیں۔ ®

[27] مساجد میں قصاص لینا اور حدود قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ®

[28] بوقت ضرورت مسجد میں کھانا پینا جائز ہے۔ ®

-----

① صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد، حديث: 232 شنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب في الجُنب يدخل المسجد، حديث: 232 ضعفه الالباني. ② صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: 298. ④ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن البصاق في المسجد، حديث: 548. ② صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، حديث: 440 حسنه الالباني. ④ صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب نوم المرءة في المسجد، حديث: 440 سنن ابى داود، كتاب الحدود، باب في اقامة الحدفي المسجد، حديث: 4490. ④ سنن ابى داود، كتاب الحدود، باب في اقامة الحدفي المسجد، حديث: 3300. صححه الالباني.

### ٨ نمازمصطفى الله حكم

وَوَيَ مُسجِد مِیں حمد باری تعالی، نعت رسول سُلِیمُ اور قرآن وحدیث کی تعلیمات پر مبنی گفتگو جائز ہے۔ ®

(30) معجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا سنت ہے۔ ایس معجد سے نکلتے ہوئے درج ذیل دعاؤں کا پڑھنا موجب اجروثواب ہے:

(الف) «اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ» ﴿ اللهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ » ﴿ اللهُ ال

(ب) «بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللهِمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اغْفِرُ فِي ذُنُوْنِي وَافْتَحْ فِي اَبُوَابَ فَضْلِكُ » \*

"الله تعالیٰ کا نام کے کر (مسجد سے باہر آتا ہوں) اور رسول الله (منافیل) پر سلامتی ہو۔ اے الله! میرے گناہ معاف فرمادے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔"

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل حسان بن ثابت، حديث:

<sup>\*</sup> صحيح مسلم، تناب قطائل الصحابة، باب قطائل عسان بن قابت، حديث. 2485. 
قبل حديث: 426. 
قبل حديث: 426. 
صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب مايقول اذا دخل المسجد، حديث: 713. 
سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب الدعاء عند دُخول المسجد، حديث: 771 صححه الالباني.



اذان کامعنی اِطلاع دینااورخبر دار کرنا ہے۔ وہ خاص الفاظ جن کے ذریعے لوگوں کو نماز ول کے اوقات کی اطلاع دی جاتی ہے انہیں''اذان'' کہا جاتا ہے۔ اذان اسلام کا شعار اورمسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔

اذان کی ابتدا 1 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اذان کے کلمات جناب عبداللہ بن زید اور سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹئو کو فواب میں سکھلائے گئے تو نبی سکھلائے کے ان کی تائید وتصدیق فرمائی اور سیدنا بلال ڈاٹئو کو تھم دیا:'' کھڑے ہوجاؤاور نماز کے لیے اذان کہو'' ﷺ جماعت کھڑی ہوتے وقت جو خاص کلمات کیے جاتے ہیں انہیں'' اقامت یا تکبیر'' کہا جاتا ہے۔ اذان وا قامت کے ہم مسائل درج ذیل ہیں:

بری بری می از کا وقت ہوجائے تو کسی مسلمان مرد کواذان کہنی چاہیے۔® [1] جب کسی فرض نماز کا وقت ہوجائے تو کسی مسلمان مرد کواذان کہنی چاہیے۔®

﴿ وَ مِن مَازِ كَ لِيهِ اذَانَ كَهِي جَاتِي جِتُو شَيطانَ هُوا خَارِجَ كُرِتَ ہُوئِ اتَّى دور

بھاگ جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ ®

(3) سیدنا بلال ڈاٹٹؤا ذان کہنے سے قبل وضو کیا کرتے تھے۔ ®

① صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب بدء الاذان، حديث: 604، وسنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب كيف الاذان؟، حديث: 499 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من قال ليؤذن في السفر، حديث: 628. ③ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب في فضل التأذين، حديث: 608. ④ سنن ابى داود، كتاب الخراج، باب في الامام يقبل هدايا المشركين، حديث: 3055. فال الالباني صحيح الاسناد.

### لم نمازمصطفی ﷺ ویکی

- (4) اذان ( قبلدرخ ) کھڑے ہوکر اور بلند آواز سے کہنی چاہے۔ ®
- ﴿ وَتَ ابْنُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِنَ كَ وَقَتِ ابْنُ الْكُلِّيالِ كَانُولٍ مِينِ رَكِمَةٍ تَصْدِ
  - َ اَوْ اَن کَسی احْجِی اورخوب صورت آواز والے شخص کو کہنی جا ہیے۔®
- 📦 اگر غلطی سے وقت سے پہلے اذان ہوجائے تو اعلان کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ 🏵
- ُھے؟ سفر کے دوران بھی نماز کے وفت اذان وا قامت کہد کر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔®
  - ﴿ اَكِيلاً تَحْصُ بَعِي اذان وا قامت كهدكر جماعت كى نيت سے نماز پڑھ سكتا ہے۔ ®
- نمازیں جمع کرنے کی صورت میں ایک اذان اور ہر نماز کے لیے الگ اقامت کہنی جائے۔ © حامے۔ ©
- 📆 قضا شدہ نمازوں کی جماعت کروانے کے لیے بھی اذان وا قامت کہی جائے گی۔®
  - ﴿ اذان ہوجانے کے بعد بغیر شرعی عذر کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ®
    - وَهُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

------

© صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب بدء الاذان، حديث: 604. © جامع الترمذي، كتاب الصلاة،باب ماجاء في ادخال الاصبع في الاذن.....،حديث: 197 صححه الالباني. © سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، حديث: 499 صححه الالباني. © سنن ابي داود،كتاب الصلاة، باب في الاذان قبل دخول الوقت، حديث:532.صححه الالباني © صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر، حديث:630. © سنن النسائي، كتاب الاذان، باب الاذان لمن يصلي وحدة، حديث: 666 صححه الالباني. © صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ماني ماني مديث: 1218. ® صحيح البخاري، كتاب المساجد، باب الاذان بعد ذهاب الوقت، حديث: 595. © صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الاذان بعد ذهاب الوقت، حديث: 595. © صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الاذان بعد ذهاب الوقت، حديث: 655.

اَشْهَدُ أَنْ لَّا اللَّهُ الَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا رَّسُولُ اللَّه میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمہ اللہ کے رسول ہیں حَيَّ عَلَى الصَّلَاة حَيَّ عَلَى الصَّلَاة نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ نجات کی طرف آؤ ؑ نجات کی طرفؑ آؤ اَللّٰهُ اَكْنَوُ اَللّٰهُ اَكْنَوُ الله سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے لا إله الله اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے<sup>®</sup>

فَجْرِ کَی اذان میں آپ تَنْ اَیْنَا نَے تَحَیَّ عَلَی الْفَلاح کے بعد دوبار بیکلمات کہنے کا تحکم فرمایا:

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ "نمازنيندے بہترے"

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ''نماز نيندے بہترے''

وَلَى رسول الله مَالِينَا نَ جناب بلال وَلَيْنَ كُوتِكُم دياكه وه اذان كِلمات دو دوبار اور

سنن أبى داود،كتاب الصلاة،باب كيف الاذان؟،حديث:499صححه الالباني.
 سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب كيف الاذان؟، حديث:500 صححه الالباني.

### ﯧﻠﻢ ﻧﻤﺎﺯﻣﺼﻄﻔﻰ ﷺ ﮬﺌﺌﻲ ؞

ا قامت كى كلمات ايك ايك باركهين - "البته قَلْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كودو باركها جائے گا۔ "

آهَ سيرنا بلال اللهُ كُوا قامت كورج ذيل الفاظ كمائ كُف ته: اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اكْبَرُ، اشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ، اشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ، لا إله إلاّ اللهُ، "
قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ، لا إله إلاّ الله، "

سیدنا ابومحذورہ ڈٹاٹٹو کا فرمان ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹو نے انہیں انیس (۱۹) کلمات والی اذان اورستر ہ کلمات والی اقامت سکھائی۔ ﴿ انیس کلمات والی اذان کو دوہری اذان یا ترجیع والی اذان کہا جاتا ہے، جو درج ذیل ہے:

صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب بدء الاذان، حدیث: 603. ش سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب کیف الاذان؟، حدیث: 501 صححه الالبانی. ش سنن ابی داود، کتاب الاذان، باب کیف الاذان، حدیث: 499 صححه الالبانی. ش سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب کیف الاذان، حدیث: 502 صححه الالبانی.

خَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ خَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ خَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ خَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ الْكَبُرُ لَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿

[8] اگرانیس (۱۹) کلمات والی دو ہری اذان کہی جائے توسترہ کلمات والی اقامت یوں کہی جائے گی:

اگرمؤذن اکبری اذان کہے تو اقامت بھی کہے اور اگر اذان دوہری کہے تو اقامت بھی دوہری کیے۔

سیدنا ابو محذورہ ڈیانٹو اپنی وفات (۵۹ ہجری) تک مکه مکرمه میں دوہری اذان ہی دیتے رہے۔ ®

<sup>-----</sup>

٠ سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الاذان، حديث:602 صححه الالباني.

<sup>@</sup> سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الإذان، حديث:502 صححه الالباني.

٤ تحفة الاحودي شرح جامع الترمذي: 499/1.

وَوَى اذان ميس حَيَّ عَلَى الصَّدَّة كهت وقت منه دائي طرف اور حَيٌّ عَلَى الْفَلاح كهت وقت منه بائين طرف پھيرنا ڇاهيے۔<sup>©</sup>

وَهُ سیدنا بلال مُنْاتُواْ ذان فجر ہے کچھ دیر پہلے''سحری کی اذان'' کہا کرتے تھے تا کہ تبجد کی نماز پڑھنے والاتھوڑا آ رام کر لے اورسویا ہوا بیدار ہوجائے۔® سحری کی اذان اور فجر کی اذان کے درمیان بہت زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا بلکہ سحری کا

مؤذن اذان كهه كرأترتا توفجر كامؤذن چڑھ جاتا تھا۔®

🚉 خلوص دل سے اذ ان کا جواب دینے والا ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ 🏵

﴿ وَكَا اذان کے جواب میں مؤذن کے کلمات کو ہی دہرایا جائے۔البتہ تحجّ عَلَی الصَّلاق اور حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ كَ جوابِ مِينِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَهَا جائے۔®

وَي اذان كا جواب دينے كے بعد نبى كريم سَلَيْنَا يرمسنون درود يرصن والے پرالله تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرما تا ہے۔®

وَ جَوْحُفُ اذان کا جواب دے، پھر مندرجہ ذیل دعا پڑھے تواس کے لیے قیامت کے ایک دن آپ مَلَّالِيْمُ کی شفاعت واجب ہوجاتی ہے:®

«اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ إِلَّانِي وَعَلْتَّهُ»

٠ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب هل بتتبع المؤذن فاه هاهنا ..... حديث:634. ② صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الاذان قبل الفجر، حديث: 621. ١٥ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث: 1092. ﴿ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث: 385. 

صحيح البخارى، كتاب الاذان. باب مايقول اذا سمع المنادى، حديث:613. @ صحيح مسلم،كتاب الصلاء، باب استحباب القول مثل قول المؤذن.... ، حديث: 384. ۗ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء، حدبث 614.

### ـــــــــ نمازمصطفی این الله

"اے اللہ! اے اس کامل دعوت (اذان) اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب! محمد مُلَّاتِیْمُ کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔''

25] ''وسیلہ'' جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے جو صرف نبی مُن اللہ اللہ کو عطافر ما یا جائے گا۔ ® کو کو اذان من کر مندرجہ ذیل دعا پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ® جائیں گے۔ ®

«اَشُهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبَالْإِسْلَامِ دِيْنًا»

'' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مُنْ اللّٰهِ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے جناب محمد مُنَا اللّٰهِ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔''

(27) اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ کم از کم دو رکعات پڑھی جاسکیں۔ (ق

رسول الله مُنْ يَثِيمُ جب ديکھتے که لوگ (اذان کے بعد) جلدی آگئے ہیں تو جماعت جلدی کروادیتے اور جب دیکھتے کہ لوگ جمع نہیں ہوئے تو آپ مُنْ اَنْ اِلْمَا اِلَّمَا جماعت میں تاخیر فرمادیتے۔ ®

------

صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حدیث:384. 

 صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن.....، حدیث: 386. 

 صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب کم بین الاذان والا قامة.....، حدیث:625. 

 صحیح البخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت المغرب، حدیث: 560.

### ہلم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

- 28 اذان اورا قامت کے درمیان کی جانے والی دعار دنہیں ہوتی۔ ®
- 🙉 جب ا قامت ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ®
  - وَهُ اذان کی طرح اقامت کا جواب بھی اٹھی الفاظ میں دینا چاہیے۔
- ﴿ فَجْرِ كَى اذَان مِينِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّذُومِ كَ جَوابِ مِينِ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَالْكَوْمِ كَ جَوابِ مِينِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّذُومِ عَيْره الفاظ كَى حديث تابت نہيں، للمذاس كے جواب مين الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّذُومِ بَى كَهَا جائے۔ النَّوْمِ بَى كَهَا جائے۔

\_\_\_\_\_

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب فى الدعاء بين الاذان والا قامة، حديث:
 521 صححه الالبانى.
 ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع فى النافلة، حديث: 710.



شرط کامعنی کسی چیز کو لازم کرنا ہے، نماز کی شرائط سے مراد ایسے امور ہیں جو نماز کی قبولیت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، قرآن وحدیث کی روشن میں نماز کی شرائط درج ذیل ہیں:

- آ نمازی کو بیعلم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' بے شک نماز اہل ایمان پرمقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔'' (النساء: ۲۰۱۳) اور آپ نے ہرنماز کواس کے وقت پرادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ®
- غازی کے جسم کا ہر قسم کی نجاست (جنابت، حیض، نفاس وغیرہ) سے پاک ہونا (جنابت، حیض، نفاس وغیرہ) سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ®
  - 🕄 نمازی کے کپڑے ہر قشم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہونے لازی ہیں۔ ®
    - ﴿ نَمَازُ وَالَى حَبَّدُ كَا پِاكَ ہُونَا بَھِي ضَرُورِي ہے۔ ﴿
- ﴿ كَا نَمَازَى كَ لِيهَ ابنا ستر دُها نينا اشد ضرورى ہے۔ مرد كا ستر ناف اور كھٹنے كا درميانى حصہ ہے۔ ® ران بھى ستر ميں شامل ہے۔ ®

### ------

### ہلم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

- َ کُونی تَحْصُ کپڑے میں اس طرح نمازنہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ 🗈
- ﴿ الله عَلَى الله عَلَيْهِ مُخْتُولَ کے نیچے لئکا کرنماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ®
- اور عورت کے لیے نماز کے دوران سرسے پاؤل تک سارے جسم (سوائے چبرے اور ہاتھوں کے ) کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ ®
- اگر غیر محرم مرد پاس ہوں تو عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ ® کیونکہ عورت سرایا ستر ہے۔
- آگ اگر کوشش کے باجود قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل زیادہ مطمئن ہوائی طرف نماز پڑھ لیں۔ ®
- آآ) اگر دوران نماز قبلے کی سمت کاعلم ہوجائے تو نمازی فوراً اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لے۔ ©
  - ﴿ نِي كُرِيم مَنْ اللَّهُمْ نِهِ قَبِرون كَي طرف رخ كر كِي نماز يرْ صنى سے منع فرمايا ہے۔ ®

#### ------

صحیح البخاری، كتاب الصلاة، باب اذا صلّٰی فی الثوب الواحد.....، حلیث:354. 
 سنن ابی داود، كتاب الصلاة، باب الاسبال فی الصلاة، حلیث:637 صححه الالبانی. 
 سنن ابی داود، كتاب الصلاة، باب المرءة تصلی بغیر خمار، حدیث:641 صححه الالبانی. 
 جامع الترمذی، كتاب الرضاع، باب ۱۸، حدیث:1771 صححه الالبانی. 
 صحیح البخاری، كتاب الاستیذان، باب من رد فقال علیك السلام، حدیث:6251. 
 جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة..... حدیث:345 حسنه الالدنی. 
 صحیح البخاری، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة.....، حدیث:972. 
 حدیث:989. 
 صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهی عن الجلوس علی القبلة.....، محدیث:972.

هنمازمصطفى الله كلم



- (1) دوران نماز گفتگو کرنامنع ہے۔ <sup>©</sup>
- ﴿ يَهُ مَا زِمِينِ ادهر ادهر جِها نكنا جائز نهين، بيشيطاني حركت ہے۔ ﴿
  - (3) نماز میں کولہوؤں ( کوکھ) پر ہاتھ رکھنامنع ہے۔®
- (4) نماز کی حالت میں اپنی نظر کو آسان کی طرف اُٹھانا سخت منع ہے۔ ®
- نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اور نماز کی حالت میں تشبیک (ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی سے داخل کرنا اور انگلیاں چٹانا) حائز نہیں ہے۔ ®
- فی نماز میں سدل (کندھوں یا سر پررکھے ہوئے کیڑے کے دونوں کناروں کو ملائے کئیر آگے لئکانا) اور منہ ڈھانپنامنع ہے۔ ®
  - ﴿ ووران نماز کپڑوں کوسیٹنا اور بالوں کو درست کرنا جائز نہیں ہے۔ ®
- ھے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ ہے تنگریاں وغیرہ ہٹانامنع ہے اور اگر ضروری ہوتو ایک مرتبہ اجازت ہے۔ ®

-----

① صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب ماينهى عنه من الكلام فى الصلاة، حديث: 1200. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الالتفات فى الصلاة، حديث: 751. ② صحيح البخارى،كتاب الجمعة، باب الخصر فى الصلاة، حديث: 1219. ④ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهى عن رفع البصر الى السماء فى الصلاة، حديث: 422. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب ماجاء فى الهدى فى المشى الى الصلاة، حديث: 562 صححه الالبانى. ③ سنن ابى داود، كتاب الصلاة،باب ماجاء فى السدل فى الصلاة، حديث: 643 حسنه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الإذان، باب لايكف شعرا، حديث: 815. ③ صحيح البخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب مسح الحصا فى الصلاة، حديث: 1207.

### ہلم نمازمصطفی ﷺ کی۔۔۔۔۔

- آئے تو اس بھائی آنا شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب کسی نمازی کو جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے۔ ® اور'' ہاہا'' نہ کرے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان ہنتا ہے۔ ® اس لیے جمائی آنے پراپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ ®
- رسول کریم طابیدا نے ایک بیار کو تکنے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو تکیہ اٹھا کر چھینک دیا اور فرمایا: ''اگر استطاعت ہے تو زمین پر نماز پڑھو ور نہ اشارے سے پڑھ لواور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھو۔'' ® سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھو۔'' ®
- وران نماز سلام کا جواب دینا جائز نہیں البتہ جواباً ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ ®
- ﴿2] نماز میں کسی کی چھینک کے جواب میں 'کیڑ کھٹک اللّٰہ''کہنا بھی جائز نہیں ہے۔®



### نماز میں جائز امور ھن<del>ہ ہے جب جب جب</del>

- 🖟 دورانِ نماز خشیت ِ الٰہی کے باعث رونا اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنا جائز ہے۔ ®
  - 🖟 امام کو بھول جانے پر آیت یاد کروانے کے لیے لقمہ دینا جائز ہے۔ ®
- 🦟 قراَت کے علاوہ کئ غلطی پرامام کوآگاہ کرنے کے لیے مردوں کا مُبیّحانَ الله کہنا اور

عورتوں کا تالی بجانا جائز ہے۔® مصد

① جامع الترمذى، ابواب الصلاة، باب ماجاء فى كراهية التثاؤب فى الصلاة، حديث:370 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، حديث: 3289. ② صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس.....، حديث: 2995. ④ السُّنن الكبرى للبيهقى، كتاب الصلاة، باب الايماء باالركوع والسجود، حديث: 3669. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام فى الصلاة، حديث: 935 صححه الالبانى. ③ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام فى الصلاة، حديث: 537. ② سنن ابى داود، كتاب المساجد، باب البكاء فى الصلاة، حديث: 904 صححه الالبانى. ③ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب البكاء فى الصلاة، حديث: 904 صححه الالبانى. ⑤ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الامام فى الصلاة، حديث: 907 حسه الالبانى.

### هي نمازمصطفى الله كم

- 🛪 نمازی حالت ہے کسی کومطلع کرنے کے لیے ہاکا سا کھانسنا جائز ہے۔ ®
  - 🕊 نماز کے دوران کپڑے میں تھوک کراسے ملنا جائز ہے۔ 🌣
- ﷺ چٹائی، بینج اور مصلے پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ ®البتہ نماز میں خلل ڈالنے والے منقش مصلوں اور یردوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ®
  - 🧚 دوران نماز نقصان دہ چیزمثلاً: سانپ، بچھو وغیرہ کو مارنا جائز ہے۔ ®
- ﷺ کسی بیاری، بڑھاپے یا معذوری کے باعث لاٹھی پر ٹیک لگا کر یاکری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔®
- ا بڑھا ہے، بیاری یا عذر کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھا جا کڑھا ہے۔ 🕏 پڑھا کہ بیٹھ کر
- ﷺ کسی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوتِ نازلہ یڑھنا مسنون ہے۔ ®
  - 💥 سخت گری کے موسم میں سجدے کی جگہ کیٹرا بچھا نا جائز ہے۔ ®
- ﷺ نمازی اپنے آگے ہے گزرنے والے کو (جہاں تک اس کا ہاتھ جاسکے ) روکنے کی کوشش کرے۔®

### ------

- ٠٠٠ سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب الاستئذان، حديث:3708 ضعفه الالباني.
- © سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب البصاق يصيب الثوب، حديث:389 صححه الالبانى. ۞ صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة على السطوح

والمنبر الخشب، حديث:377. ( صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب ان صلى في ثوب مصلب.....، حديث:374. ( سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب العمل

فى توب مصلب ..... حديث: 3/4. ﴿ سَنَ أَبَى دَاوِد، كَتَابِ الصَّارَة، بَابِ العَمَلَ فَي الصَّلَاة، باب العمل في الصلاة، حديث: 921 صححه الإلباني. ﴿ سَنَ ابِي دَاوِد، كَتَابِ الصَّلَاة، باب

لى الصفارة، حديث العالم على العصاء حديث: 948 صححه الالباني. أن صحيح الرجل يعتمد في الصلاة على العصاء حديث: 948 صححه الالباني.

مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث:731. ق صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب فضل اللهم لك الحمد، حديث:797.

صحيح البخاري، كتاب المساجد، باب السجود على الثوب، حديث:385.

® صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ير دالمصلى من مربين يديه، حديث: 509.

### ہلم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

- 🗯 جوتے اکر نجاست سے پاک اور صاف ہول تو ان میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ®
- 🔏 اگر دوران نماز دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوں تو' اُعُوٰدُ بِاللّٰهِ'' پڑھنا جائز ہے۔®
  - 🗯 نماز کے دوران ذہن میں کوئی سوچ آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ®
- الله نبى كريم مَالِينًا بسااوقات اپنى كم من نواى امامە را كا كو أشا كرنماز پڑھ ليتے تھے۔
- جب رکوع اور سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور قیام میں دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ ﴿ ﴾ ﴿ سیدنا حسین وَاللَّهُ اپنے بچین میں حالت سجدہ میں نبی کریم مَاللَّهُمْ کی کمر پر سوار ہو
  - جاتے تو آپ تالیا سجدے کو قدرے طویل کر دیتے تھے۔ ﴿
    ﴿ نَمَازَى کُوچِينَكَ آنے پِر (دل میں) ''انْ کَنْدُلِلّٰهِ'' کہنے کی اجازت ہے۔ ﴿



﴿ باجماعت نماز کا ثواب اسلیے کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ ہے۔ ® ﴿ بغیر شرعی عذر کے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہ آنا''نفاق'' کی علامت ہے۔ ® ﴿ نِی سَالِیْمُ نے نابینا صحابی کو مسجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ®

------

® صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة.....، حديث: 654. ♣ ® صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب يجب اتيان المسجد.....، حديث: 653.

① صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، حديث:386. ② صحيح مسلم، كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، حديث: 2203. ② صحيح البخارى، كتاب العمل في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، حديث: 1221. ④ صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب اذا حمل جارية صغيرة.....، حديث: 516. ⑤ سنن النسائي، كتاب التطبيق،باب هل يجوزان تكون سجدة.....، حديث: 1141 صححه الالباني. ⑥ جامع الترمذي، ابواب الصلاة، باب ماجاء في الرجل يعطس.....، حديث: 404حسنه الالباني. ⑥ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب فضل صلاة الجماعة، حديث: 645.

# \_\_\_\_انمازمصطفى الله كلم

جس جگه تین آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز نه پڑھیں تو شیطان ان پر غالب ہوجا تاہے۔ ®

آگر اگر کسی جگه دو آدمی ہوں تو انہیں نماز کی جماعت کروانی چاہیے۔ ® ایسی صورت میں مقتدی امام کے برابراس کی دائیں جانب کھٹرا ہوگا۔ ®

اکیلا آ دمی بھی اذان وا قامت کہہ کر جماعت کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ®

﴿ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ®

(3) جماعت کھڑی تو اس میں بھاگ کر شامل ہونے کی بجائے اطمینان ووقار سے شریک ہونے کا تھم ہے۔ ®

📵 شدید سردی اور زیادہ بارش ہوتو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔®

آگی اگر عورتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں منع انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ ® البتہ خواتین کو خوشبو لگا کر مسجد میں آنا جائز نہیں۔ ® تاہم عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ®

113 عورت عورتوں کی امامت کرواسکتی ہے، لہذا جس گھر میں امامت کے قابل کوئی

① سنن ابى داود،كتاب الصلاة، باب التشديد فى ترك الجماعة، حديث: 547 حسنه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب اثنان فما فوقها جماعة، حديث: 858. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب وضوء الصبيان، حديث: 859. ④ سنن النسائى، كتاب الاذان، باب الاذان لمن يصلى وحده، حديث: 666 صححه الالبانى. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع فى النافلة، حديث: 710. ③ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الاذان، باب الرخصة فى المطر والعلة.....، حديث: 666. ③ صحيح البخارى، كتاب كتاب الاذان، باب الرخصة فى المطر والعلة.....، حديث: 666. ③ صحيح مسلم، كتاب الاذان، باب خروج النساء الى المساجد، حديث: 865. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد....، حديث: 436. ⑥ صحيح مسلم، داود، كتاب الصلاة، باب ماجاء فى خروج النساء الى المساجد، حديث: 567. ⑥ صححه الالبانى.

خاتون ہوا ً گھر کی خواتین کو اپنے گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ﴿ وَالْنَ عَالَمُونَ ہِو۔ مِردِ ﴿ وَالْنَ عَالَونَ كِيهَا صَفْ كَ درميان ميں كھڑى ہو۔ مردِ امام كى طرح آگے اكيلى كھڑى نہيں ہوگی۔ ﴿

33 جماعت کے بعد ای مسجد میں اسی نماز کی دوسری جماعت کرانا جائز ہے۔ ﴿ آعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِل

ﷺ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ چکا ہو، پھر اسی نماز کی جماعت پالے تو جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے،اس کے لیے پہلی نمازنفل ہوجائے گی۔ ﴿

جو شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے برونت مسجد کی طرف گیا مگر جماعت ہو پیکی متحق تھی تواسے باجماعت نماز کا پورا تواب حاصل ہوگا۔ ®

کھیل اور خوب صورتی کے لیے صفول کا سیدھا اور درست ہونا اشد ضروری ہے۔®

﴿ اَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ نَمَازَ مِينَ ايك دوسرے كے پاؤل كے ساتھ پاؤل اور كندھے سے كندھا ملاكر كھڑے ہوتے تھے۔ ۞

🙉 الله تعالی اوراس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود سیجتے ہیں۔ ®

﴿ اگر صف میں جگہ ہوتو صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ ﴿

سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب امامة النساء، حديث: 591 حسنه الالباني.

سنن دارقطنی، کتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة....، حدیث: 1507.

© سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الجمع فى المسجد مرتين، حديث:574. صححه الالبانى. ﴿ جامع الترمذى، ابواب الصلاة، باب ماجاء فى الرجل يصلى وحدة، حديث:219 صححه الالبانى. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة، حديث: 564 صححه الالبانى. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب اقامة الصف.....، حديث: 722. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الزاق المنكب بالمنكب.....، حديث:725. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف: 664 صححه الالبانى. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وحده خلف الصف، حديث: 682 صححه الالبانى.

ه نمازمصطفی الله کم

[23] اگر اگلی صف میں کھڑے ہونے کی بالکل گنجائش نہ ہوتو امید ہے کہ اضطراری عالت میں الیے شخص کی نماز ہوجائے گی۔بعض علماء کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں اگلی صف سے ایک آ دمی کو چھے تھیے لیا جائے اور وہ اسے ایک مقتری اور ایک امام والے مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں یعنی جب دو آدمی باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور دومرا مقتدی آ جائے تو وہ پہلے کو کھینچ کرایئے ساتھ کھڑا کرلے گا۔ $^{\oplus}$ 

[2] عورت تنها صف میں کھڑی ہوسکتی ہے۔ ©

[23] نماز باجماعت کے لیے پہلے مردول کی صفیں بنائی جائیں اور امام کے بالکل پیچھے عقل مند اور دانالوگ کھڑے ہوں۔ <sup>©</sup> پھربچوں کی صف مردوں کی صفوں کے پیچیے بنائی جائے۔® اگر بیچے مردوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوجائیں تو جائز ہے۔® مردوں (اور بچوں) کے بعدعورتوں کی صف بنائی جائے۔®



امامت کاحق داروہ ہے جوقر آن وسنت کا عالم ہو۔ $\widehat{\mathbb{Q}}$ 

﴿ وَ الرَّسات سال کے بیج کو دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن مجید زیادہ یاد ہوتو اسے امام بنایا جاسکتا ہے۔®

٠ صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل حاديث: 3010.

٤ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب المرءة وحدها تكون صفا، حديث:727.

صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف واقامتها، حدیث:432.

@ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان من الصف، حديث: 677 ضعفه الالباني. ١ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب المرءة تكون وحدها صفا، حديث:727. @ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، حديث:658. ۞ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من احق بالامامة، حديث: 672. @ صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب ٥٤، حديث: 4302.

# 

- ③ نابینا عالم دین کوامام بنانا جائز ہے۔ ®
- (شیر کے موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسر کے وامامت کی اجازت نہیں ۔ ®
- ﴿ جَسِ امام پرلوگ (شرک، بدعت، جہالت اور گناہوں کے باعث) ناراض ہوں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ®
- کوئی بڑا عالم دین اپنے سے کم علم والے کے پیچیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ مَالَّیُمُ نے ایک مرتبہ سیدنا عبدالرحمان بنعوف ڈالٹوکا کی اقتدا میں نماز فجر ادا کی تھی۔ ®
- ﴿ مَافرامام مقامی لوگوں کی امامت کرواسکتا ہے البتہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم لوگ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ ®
- 8 فتنے سے بچنے کے لیے فاسق وفاجراور گناہ گارشخص کی اقتدا میں نماز پڑھناجائز ہے۔®
- 🔞 اگرامام غلط نماز پڑھائے تو اس کی کوتا ہی کا مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 🏵
  - 🔞 اگرامام اور مقتریوں کے درمیان دیوار وغیرہ حائل ہوتو کوئی حرج نہیں۔ 🏽
- آآ) کوئی شخص کسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری مسجد میں جاکر اس نماز کی امامت کرواسکتا ہے۔اس کے لیے پہلی نماز فرض اور دوسری نفل ہوگی۔

• سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب امامة الاعمى، حديث: 595 صححه الالبانى. © صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من احق بالامامة، حديث: 673. © سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون، حديث: 593 صححه الالبانى. ﴿ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة.....، حديث: 774. ﴿ سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، تفريع صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، حديث: 1229، قال الالبانى ضعيف. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب اذا باب امامة المفتون.....، حديث: 695. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب اذا الم يتم الامام وبينهما جدار، حديث: 126 صحححه الالبانى. ﴿ صحيح البخارى، على ياتم بالامام وبينهما جدار، حديث: 1126 صححه الالبانى. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الذان، باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة، حديث: 701.

### \_\_\_\_ىئى ئىللىرى ئىللىر

- آئ امام کا فرض ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بیچ، بوڑھے، بیار، کمزوراور حاجت مندلوگ بھی ہوتے ہیں۔ ®
- آه) رسول الله طَالِيَّةِ دوران نماز بيج كرون كى آواز من كرنماز مختصر كردية سقے ٥٠ وَازْ مَن كُرنماز مُختصر كردي مختصر اور ہلكى نماز كامنہوم يہ ہے كہ قيام ميں سورة فاتحہ كے بعد كى قرأت كم كردى جائے كيونكه ركوع، سجود اور ديگر اركان اطمينان سے ادا نه كرنے والے كوآپ طَالِيَّةِ مِن مَانْ بيس ہوئى ۔' ﴿
  - 🔞 نماز باجماعت سے فارغ ہو کرامام کومقتدیوں کی طرف رخ کر لینا چاہیے۔ 🏵
- مقتدیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی کامل اقتدا کریں اور رکوغ، سجود، قیام اور آگئ مقتدیوں کے سیادہ ہے۔ ﴿ اللّٰ ال
- آگ امام نماز پڑھا رہا ہوتو بعد میں آنے والا نمازی امام کوجس حالت میں پائے، تکبیر تحریمہ کہہ کراسی حالت میں شامل ہوجائے۔ ®
- آگر امام دوران نماز امامت کے قابل نہ رہے تو پیچیے کھڑا مقندی آگے بڑھ کر امام بن جائے اور نماز مکمل کروائے۔ جبیبا کہ سیدنا عمر ڈٹاٹیڈ پر قاتلانہ حملے کے وقت جناب عبدالرحمان بن عوف ڈٹلیڈ نے کیا تھا۔ ®
- 20) امام کوامامت کے لیے آتے دیکھ کرمقتریوں کونماز کے لیے کھڑے ہوجانا چاہیے۔ ®
- ① صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب امرالائمة بتحفيف الصلاة.....، حديث: 466. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبى.....، حديث: 707. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب امرالنبى الذى لايتم ركوعه....، حديث: 793. ④ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب يستقبل الامام الناس اذاسلم، حديث: 846. ③ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهى عن مبادرة الامام .....، حديث: 415. ④ جامع الترمذى، ابواب السفر، باب ماذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد.....، حديث: 591 صححه الالباني. ⑤ صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى النهائي، باب قصه البيعة.....، حديث: البخارى، كتاب الخارى، كتاب الاذان، باب متى يقوم الناس اذارأوالامام، حديث: 637.



- ﷺ الله تعالیٰ کے ہاں وہی نماز مقبول ہے جوطریقۂ نبوی کے مطابق اداکی جائے۔ آپ ٹالٹا نے صحابہ کرام ڈالٹائے سے فرمایا: ''نماز اس طرح پڑھوجس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔''®
- ﴿ نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں بیعبادت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے۔ ﴿ نماز کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا سنت رسول اور عمل صحابہ سے ثابت نہیں۔
- ﷺ اگر کوئی معذوری اور مجبوری نه ہوتو نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کا تھم ہے، کسی شرعی عذر کی بنا پر بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ ﴿
  - 💥 نماز کے وقت منہ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ (البقرہ: 144)
- ا نمازی ابتدا تکبیر یعنی الله اکبو سے ہوتی ہے۔ اسے تکبیر اُولی اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔
  کہتے ہیں۔
- ① صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعة.....، حدیث: 631. ② صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی.....، حدیث: 1. ② صحیح البخاری، کتاب تقصیر الصلاة، باب اذا لم یُطق قاعدا .....، حدیث:1117. ② صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الیٰ این یرفع بدیه، حدیث:738.

# \_\_\_\_هازمصطفی الله الم

کرتے تھے۔ اسے رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین میں ہاتھوں کو کانوں کی لوتک اُٹھانا بھی جائز ہے۔ ®

- ﴿ رفع اليدين كرتے وقت ہاتھوں سے كانوں كو پكرنا يا چھونا حديث سے ثابت نہيں، نيز ہاتھ اُٹھانے كے مقام ميں مردوں اور عورتوں كے درميان كوئى فرق نہيں ہے۔ ﴿ رفع اليدين كرتے ہوئے ہاتھوں كى انگليوں كو ملانے يا زيادہ فاصلہ كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ ﴿
- ﷺ تکبیر کہد کر اور رفع الیدین کر کے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کی کلائی پر رکھیں۔ ﴿ اور اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ الله
- ﴿ دَائِينَ ہِاتھ کو بائین ہاتھ کی کہنی ہم شیلی کی پشت، کلائی اور جوڑ پررکھنا بھی جائز ہے۔ ﴿ ﴿ سَيْدَنَا هَلْبَ وَالنَّفِي كَا بِيانَ ہے كہ مِیں نے رسول اللّٰه طَالِيْقَ كو (نماز كے قيام مِیں) ﴿ سَیْنَا پِر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔ ﴿
- اپنا ہے مشہور تابعی جناب طاوَس الطائی سے مروی ہے کہ نبی کریم طائیم حالت نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کر انہیں سینے پر باندھا کرتے تھے۔ ®
- ﷺ ناف کے پنچے ہاتھ باندھنے والی روایت کے بارے میں امام نووی ر طلنے کا فرمان ہے۔ ® ہے کہ اس کے ضعیف ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ ®
- ٠ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الى اين يرفع يديه، حديث:738.
- @ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين.....، حديث: 391.
- © صحيح ابن خزيمه، حديث: 459 قال الالباني، اسناده صحيح. ۞ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب وضع اليمنى على اليسرى، حديث: 740. ۞ صحيح ابن خزيمه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث: 479 صححه ابن خزيمه. ۞سنن نسائي، كتاب الافتتاح، باب في الامام اذارئ الرجل قدوضع.....، حديث: 888 حسنه الالباني. ۞ مسند احمد، حديث: 7912. ۞ سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث: 759 صححه الالباني. ۞ شرح صحيح مسلم للنووى، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى على اليسرى بعد تكبيرة، تحت حديث: 896 15/4.



تكبير تحريمه كے بعد ہاتھ باندھ كر درج ذيل دعائيں يا كوئى ايك دعا پڑھنا سنون ہے:

(اَللَّهُمَّ بَاعِهُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَهُ تَبِيْنَ اللَّهُمَّ نَقِيْنَ مِنَ الْخَطَايَاكَمَا الْمَغُرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِيْنُ مِنَ الْخَطَايَاكَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» 

خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

"اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرمادے جتی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فرمائی ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کیڑے کومیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے گناہ، برف، پانی اور اولوں سے دھودے۔"

﴿ سُبُحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِللهُ غَمْرُكَ» \*

''اے اللہ! تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلندہ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔''

صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب مایقول بعد التکبیر، حدیث: 744.

جامع الترمذى، ابواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث: 242
 صححه الالباني..

مدازمصطفی الله کم

﴿ الله الله الكَبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكُرةً وَاصِيلًا \* \*\* اللهِ بُكُرةً وَاصِيلًا \*\*\*

"الله سب سے بڑا، بہت بڑا ہے اور تمام تعریفات صرف الله تعالی ہی کے لیے ہیں اور میں صبح وشام الله تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔"



﴿ اَسْفَالَ كَا رَعَا يَا رَعَا وَلَ كَ بَعَدَ نَعَوُّ ذَيْرُ هَا ضَرُورَى ہِ جَویہہے: ﴿ اَعُوٰذُ بِاللّٰهِ السَّبِيئِعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنُ هَمُزِهٖ وَنَفُخِهِ وَنَفْثِهِ ﴾ \* الرَّجِيْمِ مِنُ هَمُزِهٖ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ﴾ \*

''میں ہرایک کی سننے والے اور سب کچھ جاننے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود سے، اس کے خطروں سے، اس کی پھوٹکول سے اور اس کے وسوسے ہے۔''

﴿ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ » پڑھنا بھی جائز ہے۔ ﴿ وَنَا مِنْ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

تَعُوُّذْ ك بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پِرْهنا ضروری ہے كيونكه يوره فاتحه كي آيت ہے۔ ®

ش مرحم مسلم، كتاب المساحلة باب ما يقدل بين تكبيرة الاح

شحیح مسلم، کتاب المساجد،باب ما یقول بین تکبیرة الاحرام والقراءة،
 حدیث: 601. شسنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب من رأی الاستفتاح.....،
 حدیث: 775 صححه الالبانی. شصحیح البخاری، کتاب الادب، باب الحذرمن
 الغضب، حدیث: 6115. شصحیح ابن خزیمه، کتاب الصلاة، باب ذکر ==>

سیدنا عبداللہ بن عباس طاق کا بیان ہے کہ رسول الله طاقی اپنی نماز (میں قرات) کا آغاز بشم الله الرّحلن الرّحیم سے کیا کرتے تھے۔ ا

﴿ سِيدِنَا انْسِ رَالِيْنِ سِي مروى بَ كَهر سُولِ اللهُ مَا لِيَّا اور ابو بكروعمر وعثمان رَيَّا أَيْمُ نماز ميس بِسُمِدِ اللَّهِ الدَّحْمُنِ الدَّحِينُ هم بلندآ واز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ﴿

لہذا امام کو اختیار ہے کہ وہ جمری قرأت والی نمازوں میں بِسْمِدِ اللهِ الرَّحلٰنِ اللَّهِ الرَّحلٰنِ الرَّحلٰنِ الرَّحِلِي الرَّحلٰنِ الرَّحِلِي اللَّهِ الرَّحلٰنِ الرَّحِيْمِ كُورِي اللَّهِ الرَّحلُن ہے۔

جرنمازی کے لیے ہرنماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ نمازی اکیلا ہویا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو یا کسی اور سورت کی، فرض پڑھ رہا ہو یا نقل، نماز جنازہ ہو یا کوئی اور نماز، جب تک نمازی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم مالی کی فرمان ہے:

(لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقُرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) \* ''جِسْ حُصْ نے (نماز میں) سورة فاتحہٰ ہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں۔''

﴿ سِيدِنَا ابو ہريرہ وَ اللّٰهُ كابيان ہے كه رسول اللّٰه طَاللّٰهُ أَنْ فَرَمَا يَا:

''جس شخص نے نماز پڑھى اوراس ميں سورة فاتحہ نه پڑھى تواس كى نماز ناقص
ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔'' جناب ابوہريرہ وَ اللّٰهُ سے كہا گيا كه (جب)
ہم امام كے پیچھے ہوتے ہيں (تب بھى پڑھيں؟) تو آپ وَ اللّٰهُ نَے فرمايا:

==>الدليل على ان بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم آية من فاتحة الكتاب، حديث: و49. 

﴿ جامع الترمذي، ابواب مواقيت الصلاة، باب من رئ الجهر بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم، حديث: 245 حسنه الحافظ زبير على زئي. ﴿ سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم، حديث: 906 صححه الالباني. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب وجوب القراءة للامام والماموم، حديث: 756.

اس وفت دل میں پڑھ لیا کرو۔ 🛈

الین کافی نہیں کیونکہ آپ مازکی ہررکعت میں پڑھنا ضروری ہے، صرف ایک رکعت میں پڑھ لینا کافی نہیں کیونکہ آپ ماٹیا ہے ایک شخص کونماز کا طریقہ سمجھاتے ہوئے فرما یا تھا:
''جب تو قبلہ رخ ہوجائے تو تکبیر کہہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھ، پھر جو پڑھنا چاہو پڑھو' اور آخر میں فرمایا: ثُمَّ اصْنَعْ ذَالِكَ فِیْ کُلِّ رَکْعَة ''پھریہ کام نماز کی ہررکعت میں کرو' '®

أركي سوره فاتحمع ترجمه درج ذيل ہے:

﴿ بِسُحِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اللَّحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَيدَيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الرَّحِيْمِ ۞ الرَّحِيْمِ ۞ الرَّعْنَ ﴾ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ إِهْدِنَا الرَّحْمُنُ ۞ المَّخْفُوْبِ المَّخْفُوْبِ وَلَا الصَّالِيْنَ ۞ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالِيْنَ ۞ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالِيْنَ ۞ ﴾

"الله ك نام سے شروع كرتا ہول، جونهايت رحم كرنے والا از حدمهر بان ہے، ہرطرح كى تعريف الله تعالى ہى كے ليے ہے جوتمام جہانوں كا پروردگار ہے۔ ہرطرح كى تعريف الله تعالى ہى كے ليے ہے جوتمام جہانوں كا پروردگار اے برا مہربان نہايت رحم والا ہے، بدلے كے دن كا مالك ہے، (اے الله!) ہم تيرى ہى عبادت كرتے ہيں اور ہم تجھ ہى سے مدد طلب كرتے ہيں، ہميں سيدھے راستے پر چلا، ان لوگوں كے راستے پر جن پر تون ير اپناانعام كيا، جن پر غضب نہيں كيا گيا اور جو گراہ نہيں ہوئے۔ "

(8) رسول كريم مَا لِيُمْ سورهَ فاتحه كي هرآيت الك الك پرا هت تقے . ®

﴿ سوره فاتحد كاختام برآمين كهنه كاحكم ہے۔ ﴿

شحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة، حدیث:
 395. مسند احمد، حدیث: 18995، صححه شعیب الارناؤط. (( جامع الترمذی) کتاب القراءات، باب فی فاتحة الکتاب، حدیث: 2927 صححه الالبانی.
 صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب جهرالماموم بالتامین، حدیث: 782.

# لْم نمازمصطفى ﷺ ڪئور

امام بلند آواز سے قرائت کرتا ہے (فیر مغرب اورعشا) ان میں امام اور مقتدی بلند امام بلند آواز سے قرائت کرتا ہے (فیر مغرب اورعشا) ان میں امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں گے جیسا کہ واکل بن فیر رہائی کا بیان ہے کہ جب آپ سائی اللہ اس کے فید المسائی کہا اس کا اللہ کا فران ہے کہ جب امام آمین کہا تھا تو بلند آواز سے آمین کہا۔ ﴿

الله عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ کہا ہے کہ جب امام آمین کہتو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کے آئی کا فرمان ہے کہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں

آلَا نِي مَثَاثِيَّا كَا فَرِمان ہے كہ جب امام آمین كہتوتم بھی آمین كہو، جس كی آمین فرشتوں كی آمین فرشتوں كی آمین کے بہلے تمام گناہ معاف كرديے جاتے ہیں۔ ®

﴿ عبدنا عبدالله بن زبیر ٹاٹٹؤ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ ®

# سورہ فاتحہ کے بعد قرات سورہ فاتحہ کے بعد قرات

ﷺ سورۂ فاتحہ کے بعدا کیلے نمازی اور امام کے لیے پہلی دور کعتوں میں قرآن مجید کی کوئی سورت یا کچھ حصہ تلاوت کرنا مسنون ہے۔ ®

پر مقتری کے لیے ظہر وعصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پر ھے۔ ® پر ھنا جائز ہے جبکہ باتی دور کعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ ®

ا تیسری اور چوکھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآنی آیات پڑھنا علیہ کا بیات پڑھنا ہے۔ ®

صد. حد مع⊚ور من المسلاة، باب ماجاء في التامين، حديث: 248 صحيح

① جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في التامين، حديث: 248 صححه الالباني. ② صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب جهرالامام بالتامين، حديث: 780. ② صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب جهرالامام بالتامين،تعليقاً قبل حديث: 780. ④ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب مايقرء في الاخريين......، حديث: 776. ② سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الامام،حديث: 843 صححه الالباني. ③ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث: 452.

ميد نمازمصطفى الله

🔏 آپ مَالِيَّا ظهر وعصر ميں سزى قرأت كرتے تھے۔ ®

﴿ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے چاہیں قرآنی آیات اور سورتوں کی قرأت کر سکتے ہیں۔ تاہم آپ مالیہ عام طور پر مختلف نمازوں میں درج ذیل سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے:

النظام کی سنتوں کی پہلی رکعت میں سورۃ الکا فرون اور دوسری میں سورۃ الکا فرون اور دوسری میں سورۃ الا خلاص کی تلاوت فرماتے۔ ©

🔏 نماز فجر میں آپ مُلینُمُ قرآن مجید کی ساٹھ سے سوآیات تک تلاوت فرماتے۔®

💥 نى كريم ئاليًا نماز فجر مين سورة ق والقرآن المجيد بھی پڑھا كرتے تھے۔ 🏵

ﷺ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر نماز فجر میں سورۃ المومنون کا پچھ حصہ تلاوت فرمایا تھا۔ ®

🖟 رسول کریم مَثَاثِیمًا نے نماز فجر میں سورۃ التکویر تلاوت فرمائی۔®

💥 آپ مَالِیْلُم نے دورانِ سفر صبح کی نماز میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی۔ 🌣

💥 نبی مَنَاقِیْم نے ایک مرتبہ نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی۔®

① صحيح البخارى، كتاب صفة الصلاة، باب من خافت القراءة فى الظهر والعصر، حديث: 777. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتى سنة الفجر، حديث: 726. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى الصبح، حديث: 461. ④ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى الصبح، حديث: 458. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى الصبح، حديث: 455. ③ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى الصبح، حديث: 456. ② صنن ابى داود، ابواب قراءة القرآن، باب فى المعوذ تين، حديث: صححه الالبانى. ③ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة، حديث: 816 حسنه الالبانى.

- رسول الله مَا يُنْ جمعہ كے دن نماز فجركى يَبلى ركعت ميں سورة آلم آلسجدة اور دوسرى ركعت ميں سورة آلم السجدة اور دوسرى ركعت ميں ﴿ هَلُ آتُى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ (سورة الدهر) پڑھا كرتے تھے۔ ۞ خماز جمعہ كى يَبلى ركعت ميں سورة الْاعُدىٰ اور دوسرى ميں سورة الْعُاشِية كى تلاوت مسنون ہے۔ ۞
- ﷺ نمازعید کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے۔ ﴿ ﴿ مُعَالِمُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

اور سورة الْقَمَرَ كَى بَهِي تلاوت فرما ياكرتے تھے۔ 🖲

- ﷺ ظہروعصر کی نمازوں میں سورۃ اللیل پڑھنا سنت ہے۔®
- ﷺ ظہر وعصر کی نمازوں میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق پڑھنا بھی مسنون ہے۔ ®
- ﴿ رسول الله عَالِيَّا طَهِر كَى بِهِلَى دور كعتوں ميں سے ہر ركعت ميں ٢٠٠ آيات كے برابر اور آخرى دور كعتوں ميں سے ہر ركعت ميں ١٥ آيات كے برابر قر أت كرتے تھے اور آخرى نماز ميں قر أت اس سے نصف ہوتی تھی۔ ®
  - 💥 مغرب کی نماز میں آپ مُالیّا مورة الطور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ®

① صحيح بخارى، كتاب الجمعة، باب مايقر، في صلاة الفجريوم الجمعة، حديث: 891. ② صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب مايقر، في صلاة الجمعة، حديث: 878. ② صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب مايقر، في صلاة الجمعة، حديث: 877. ② صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب مايقر، في صلاة الجمعة، حديث: 878. ② صحيح مسلم، كتاب العيدين، باب مايقر، في صلاة العيدين، حديث: 878. ③ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، حديث: 459. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، حديث: حديث: 804. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، حديث: طبح، حديث: مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث: 452 صححه الالباني. ③ صحيح البخارى، كتاب الاذان،

- 💥 نمازمغرب میں سورة المرسلات پڑھنا بھی مسنون ہے۔ 🗈
- ※ آپ ناشی نے نماز مغرب میں سورۃ الاعراف متفرق مقامات سے تلاوت فرمانی۔ ®
  - 🧩 نمازعشاء میں سورۃ التین کی تلاوت مسنون ہے۔ 🗈
- - 👋 عشاء کی نماز میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے۔®
- ﴿ نماز مغرب میں قصار مفصل (الزلزال تا الناس) عشاء میں اوساط مفصل (الطارق تا الناس) عشاء میں اوساط مفصل (الطارق تا البدوج) پڑھنا بہتر ہے۔ ®
  - 🗯 نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا بھی جائز ہے۔ ©
    - 🗯 نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔®
- ﴿ الرَّكَى شَحْصَ كُوفَرَ آن مجيد كَى كُونَى آيت بَهِى يادنه موتو وهُ (يادكرنے كَى كُوشش كرے اور جب تك يادنه موتو) سُبحَانَ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِللهِ، كَاللهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَةَ اللهِ بَاللهِ، پُرُه لِي تُواس كى نماز موجائے گى۔ ®
  - ﷺ نماز کی قرأت میں سورتوں کی تقدیم وتاُخیر جائز ہے۔® .
- ① صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب القراءة فى المغرب، حديث:763. ش سنن النسائى، كتاب الافتتاح، القراءة فى المغرب بالمَصَ، حديث:990 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب القراءة فى العشاء، حديث: 769. ④ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى العشاء، حديث: 766. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان باب الجهر فى العشاء، حديث: 766. ② صحيح البخارى، كتاب الافتتاح، باب تخفيف القيام والقراءة، حديث: 982 صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب فضائل عمل القرآن، باب ماجاء فى سورة الاخلاص، حديث: 2892 صححه الالبانى. ③ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب امامة العبد والمولى، قبل حديث: 982. ③ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مايجزئ الامتى والاعجمى من القراءة، حديث: 832 صححه الالبانى. ⑥ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل، حديث: 772.

### لم نمازمصطفى الله مسموسي

- \* نماز میں کی آیت کو بار بار پڑھنا بھی جائز ہے۔ ®
- ﴿ آپ نَالَیْمُ نَمَارَتَجِد مِیں تَسْبِحِ والی آیت پڑھتے تو (الله تعالیٰ کی) تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت پڑھتے تو الله تعالیٰ سے سوال کرتے اور جب تعوّ ذوالی آیت سے گزرتے تو الله تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ®
- ﴿ نَيْ كُرِيمُ اللَّهِ جَبِ ''سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى'' پِرْضَةَ تُو ''سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى'' كَهُ شِے۔ ﴿
- ﴿ رسول الله عَلَيْمُ جب سورة القيامة كى آخرى آيت ﴿ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِفَدِيدٍ عَلَى أَنْ يُعْدِيدٍ عَلَى أَنْ يُعْدِي َ الْمَوْقَ ﴾ كى تلاوت فرمات توجوابًا "سُبْحَانَك" كهتم تصرف
- ﷺ نی سَالِیُمُ اپنی بعض نمازوں میں یہ پڑھا کرتے تھے: ''اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا یَسِیْوًا''® لہنراکی بھی حساب والی آیت کے جواب میں یہ دعا پڑھنا جائز ہے۔

### رکوع کا طریقه اور دعا نمیں سرکوع کا طریقه اور دعا نمیں

﴿ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جانے سے پہلے، رکوع سے اُٹھتے وقت اور تیسری رکعت کی ابتدامیں رفع الیدین لیعنی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں تک اُٹھانا رسول کریم شکھی کی سنت ہے۔ ﴿

① سنن النسائى، كتاب الافتتاح، باب ترديدالآية، حديث: 1010 حسنه الالبانى.
② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل، حديث: 772. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء فى الصلاة، حديث: 883 صححه الالبانى. ④ سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب الدعاء فى الصلاة، حديث: 884 صححه الالبانى. ③ صحيح ابن خزيمه، جماع ابواب الكلام المباح فى الصلاة، باب مسئلة الرب.....، حديث:849 قال الاعظمى: اسناده حسن. ④ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب رفع اليدين الاعظمى: الركيت، حديث:739.

### ميرك نمازمصطفى الله كم

﴿ سیدناعلی المرتضیٰ وَالْثُوَٰ کا فرمان ہے کہ رسول الله سَالِیْمُ ابتدائے نماز میں، قرأت کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے ، رکوع سے اُٹھتے ہوئے اور دور کعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ®

جناب وائل بن جحر ڈھٹے جو''حضر موت'' کے باشند ہے تھے، وہ ۹ جحری میں مدینہ طیبہ آکر مسلمان ہوئے اور تھوڑ ہے عرصے بعد واپس اپنے وطن چلے گئے، پھر ۱۰ جحری میں دوبارہ خدمت نبوی میں جاضر ہوئے، ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم ماٹیٹے کو نماز کے شروع میں، رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سردی کے باعث او پر لیے ہوئے کپڑوں سے باہر ہاتھ نکال کر رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ ©

﴿ ركوع ميں جاتے ہوئے ''اَللهُ اَنْحَبَوُ'' كہدكر دونوں ہاتھ كندھوں (يا كانوں) تك اُٹھائيں۔ ®

ادنی کروع میں پشت بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پشت کے برابر یعنی سر کو نہ زیادہ اونیا کریں اور نہ نیچا اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پررکھیں۔ 🏵

🖈 رکوغ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں اور باز وؤں کو تان کررکھیں ۔ 🕏

گھٹنوں کو پکڑیں اور کہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھیں۔®

🦟 ركوع ميں درج ذيل دعائيں (يا كوئى ايك دعا) پر مطيس:

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب من ذكرانه يرفع يديه.....، حديث: 744 صححه الالبانى. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليُسرى، حديث: 401. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين، حديث: 739 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين.....، حديث: 390. ④ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، حديث: 498. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث: 730 صححه الالبانى. ③ جامع الترمذى، كتاب الصلاة، باب ما جاء ان يجافى.....، حديث: 260 صححه الالبانى.

### كم نمازمصطفى الله هي المازمصطفى

- (سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» ﴿ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِرَارِبٌ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِرَارِبٌ عَظِيمٍ اللَّهُ مِنْ الْعَظِيمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ
- ﴿ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ﴾ تين بار ''الله تعالىٰ برعيب سے پاک ہاورتمام تعریف ای کی ہے۔''®
- ﴿ سُبُحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ الل
- - ﴿ اللَّهُ وَ الرُّولِ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّولِ ﴾ (سُبُّوحٌ قُلُّ وُسِي الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّولِ ﴾ (الله وَ الرُّولِ الله وَ الرُّولِ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا لَّالَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ لَا الل
- ﴿ اللَّهُ الْكِبُرِيَاءِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْكَفْلَةِ ﴾

" پاک ہے اللہ تعالی غلبے، بادشاہی، بڑائی اورعظمت والا۔"

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث: 772. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، حديث: 885 صححه الالباني. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، حديث: 485. ④ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الدعاء في الركوع، حديث: 794. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقول في الركوع والسجود، حديث: 487. ③ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مايقول في الركوع والسجود، حديث: 873 صححه الالباني.

ميك نمازمصطفى الله كم

> پٹھے تیرے سامنے عاجزی کررہے ہیں۔'' ﷺ نماز میں رکوع اور تبود یورا نہ کرنے والانماز کا چور ہے۔®



ﷺ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو'' قومہ'' کہا جاتا ہے۔قومہ میں بالکل سیدھے اور اطمینان سے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ®

﴿ ركوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع اليدين كريں۔ ﴿ اور سَبعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَبِدَهُ اللّٰهِ لِمَنْ حَبِدَهُ ﴿ (اللّٰهَ فِي مَن لَى جَس فِي اس كَى تعريف كى ) كہدكرسيد هے كھڑے ہوجا عيں۔ ﴿ اللّٰهِ فِي مَن لَى جَس فِي اس كَى تعريف كى ) كہدكرسيد هے كھڑے ہوجا عيں۔ ﴿ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَّا عَلَيْكُو

امام كے ساتھ مقتريوں كا "سَيعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَة" كہنا فضل ہے۔ ®

🛂 قومه میں درج ذیل دعاؤں میں سے کوئی یا سب دعائیں پڑھیں:

## نَ «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» ©

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حليث: 77. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان،باب امر النبي ما الذي لايتم ركوعه بالاعادة، حديث: 793. ④ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب رفع اليدين.....، حديث: 739. ④ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع، حديث: 476. ⑥ صحيح الدارقطني، كتاب الصلاة، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، حديث: 1285. ⑥ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، حديث: 799.

''اے ہمارے رب! تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف''

''اے اللہ، اے ہمارے پروردگار! ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آئی تعریف جس سے آسان بھر جائے زمین بھر جائے اور ہروہ چیز بھر جائے جسے تو پیند کرے۔''

﴿ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرِضِ وَمِلْأَ مَا شَيْءَ بِعُدُاهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُاهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا شَيْءً مِنْ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِ الْحَدِي مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾ ﴿ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾ ﴿ مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾ ﴿ مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْمُعْمَى مِنْكَ الْجَدُّ الْجَدِّ الْمُعْمَى مِنْكَ الْجَدُّ الْعَلْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْم

"اے ہمارے رب! ہرقتم کی تعریفات صرف تیرے ہی لیے ہیں،
آسانوں اور زمین کے بھرنے کے برابر اور ہر چیز کے بھرنے کے
برابر جے تو چاہے۔ اے بزرگی اور ثنا کے مالک! بندہ جو پچھ کہے تو اس کا
زیادہ مستق ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ! تو جوعطا فرمائے
اسے کوئی روکنے والانہیں اور جستو روک دے اسے کوئی دینے والانہیں اور کسی
کا مقام ومرتبہ اسے تیرے عذاب سے فائدہ نہیں دے سکتا۔"

ش صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقول اذارفع رأسه من الركوع،
 حديث:476. © صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقول اذا رفع رأسه من
 إ الركوع، حديث: 477.

\_\_\_\_گی۔\_\_ سجدے کے احکام اور دعائیں حن میں جن جن جن جن

قومہ سے سجدے میں جاتے ہوئے ''اللهُ اُ کُرَرُ ''کہیں۔®

الله المجتلع وقت زمین پر پہلے دونوں ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھیں۔ ®

ﷺ سجدے میں سات اعضا کا زمین پرلگنا ضروری ہے، لیعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں یا وَں کی انگلیاں۔®

🔻 سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں یا کا نوں کے برابررکھیں۔®

ﷺ حالت سجدہ میں دونوں قدم کھڑے ہوں اور پاؤں کی انگیوں کے سرے قبلے

① صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال اذا رفع رأسه من الركوع، حديث: 476. صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد، حديث: 803. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع رُكبيه قبل يديه: 840 صححه الالبانى. ④ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب السجود على الانف، حديث: 812. ② سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين فى الصلاة، حديث: 723 صححه الالبانى.

المرازمصطفى الله المازمصطفى الله المازمصطفى الله المازمصطفى الله المازمصطفى الله المازم الماز

کی طرف مڑے ہونے چاہیے۔ ا

ﷺ سجدے میں بازوز مین سے اٹھا کراور پہلوؤں سے دوررکھیں۔ ® پیٹ رانول سے عُدااورسینز مین سے اُونجار کھیں۔ ®

پیده معنون سے بعد مربی ہے۔ اور دونوں باز وؤں کو کھلا رکھیں۔®

🗯 سجدے میں دونوں یاؤں کی ایر یوں کو ملانا چاہیے۔®

🖈 تکیے وغیرہ پرسجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ®

🗯 مردول اورعورتول کے طریقۂ سجدہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

🗯 سجدے میں درج ذیل دُعاکمیں پڑھنا مسنون ہے:

اُن «سُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلی» ﴿ ''میرا پروردگار (ہرعیب سے) پاک،سب سے بلند ہے۔''

﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ سُبِّوْحٌ قُلُّ وُسُّ رَّبُّ الْمَلائِكَةِ والرُّوْحِ ﴾ ﴿ الْمَلائِكَةِ والرُّوْحِ ﴾ ﴿ الْمَلائِكَةِ والرُّوْحِ ﴾ ﴿ الْمَلَائِكَةِ والرُّوْحِ ﴾ ﴿ الْمَلَائِكَةِ والرَّوْمِ اللَّهُ وَ الرَّوْمِ اللَّهُ وَالرَّوْمِ ﴾ ﴿ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْمِ اللَّهُ وَالرَّوْمِ ﴾ ﴿ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْمِ اللَّهُ وَالرَّوْمِ ﴾ ﴿ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْمِ اللَّهُ وَالرَّوْمِ اللَّهُ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْمِ ﴾ ﴿ وَالرَّوْمِ اللَّهُ الْمُلَائِكَةِ وَالرَّوْمِ اللَّهُ وَالرَّوْمِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ الل

① صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، حديث: 486.

@ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب سنة الجلوس في التشهد، حديث:828.

® صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، حديث: 493. © صحيح

البخارى، كتاب الاذان، باب يبدى ضبعيه ويجافى في السجود، حديث: 390.

السنن عريمه، حديث: 654 قال الاعظمى: اسناده صحيح. ﴿ السنن الكبرى للبيهقى، كتاب الصلاة، باب الايماء بالركوع والسجود، حديث: 3669.

© صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة، حديث: حديث: ٣٠٠. ® صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الدعاء في الركوع، حديث:

. 794. ®صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، حديث: 487.

﴿ اَللّٰهُمَّ اغُفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَاَخِرَهُ وَاَخِرَهُ وَاَخِرَهُ وَعَلَانِينَتُهُ وَسِرَّهُ ﴾ • وَعَلَانِينَتُهُ وَسِرَّهُ ﴾ •

''اے میرے اللہ! میرے حچوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کومعاف فرمادے۔''

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُوٰذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوْبَتِكَ وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْكَ لَا اُحْصِیٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتُ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » ﴿ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » ﴿ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » ﴿

"اے اللہ! میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے۔ تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کوشار نہیں کرسکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تونے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔"

﴿ ﴿ سُبُحَانَ فِى الْجَبَرُونَ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ﴾ ﴿ ﴿ سُبُحَانَ فِى الْجَبَرُونَ وَالْمَلَكُونِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ﴾ ﴿ نَا لَا اور بِرُالَى والا اللهِ واللهِ واللهُ واللهِ واللهِ

﴿ نِی مَالِیْمُ نِے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع فرمایا اور رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرنے اور سجدے میں خوب دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ﴿ البتہ رکوع اور سجدہ میں قرآنی دعا ئیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ ﴿

٠ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مَايقال في الركوع والسجود، حديث:483.

٤ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب مايقال في الركوع والسجود، حديث:486.

سنن آبى داود، كتاب الصلاة، باب مايقول الرجل فى ركوعه وسجوده،
 حديث:873 صححه الالبانى. ﴿ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود، حديث:480 صححه الالبانى. ﴿ مسند احمد، حديث:21328 قال شعيب الارناؤط: اسنادهٔ حسن.

# 

- پہلاسجدہ کرنے کے بعد ''اللّٰہُ اُ کُبُو'' کہتے ہوئے سجدے سے سراُٹھا کیں۔ ®
  اور سید ھے ہوکر دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پراطمینان سے
  بیٹھ جا کیں۔ ® دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ ® اسے
  ''جلسہ بین السجد تین' یعنی دوسجدوں کے درمیان بیٹھنا کہا جا تا ہے۔
- ﷺ رسول کریم مُنْ النَّیْمُ دوسجدوں کے درمیان ایک سجدے کے برابر بیٹھا کرتے تھے اور مجھی بھی زیادہ دیر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ بعض لوگ سجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ ®
- ﴿ رسول الله مَالِيَّا جَبِ نماز مين بينِ تو اپنا دايان ہاتھ دائيں گھنے پر اور بايان ہاتھ بائيں دان پر رکھتے تھے۔ ﴿
  - ﴿ دوسجدول كے درميان حسب ذيل دعائيں پر هنامسنون ہے:
- (الف) «اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِيُ وَارُ حَمُنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهُدِ نِيْ وَارْزُ قُنِيْ) ® "اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطافر ما۔"

### (ب) «رَبِّ اغُفِرُ لِيُ رَبِّ اغُفِرُ لِيُ» ۗ

٠ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجد، حديث: 803.

© سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث:730 صححه الالبانى. © صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الاقعاء على.....، حديث:

536. ٣ سنن الترمذي: 2424,579 واللفظ له، سنن ابن ماجه: 1053 وسنده حسن.

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة ...... ، حديث:

580. ﴿ سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، حديث: 850

حسنه الالباني. ۞ سنن ابي داود كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، حديث: 874 صححه الالباني.

### معدد نمازمصطفی این کم

"اے میرے پروردگار! مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب! مجھے بخش دے۔"

ﷺ پھر ''اکلّٰهُ اُکْرِبَوْ''کہہ کر (پہلے سجدے کی طرح) دوسرا سجدہ کریں۔ ® دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے والی دعائمیں پڑھیں۔



﴿ رَوْلِ اللَّنَا اللَّهُ مِنْ عَنِي بِهَا عِنْدَكَ ذُخُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنِي كَمَا وَزُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنِي كَمَا وَزُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنِي كَمَا تَقَبَّلُهَا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤْدَ ﴾ ﴿ تَقَبَّلُهَا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ تَقَبَّلُهُا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ تَقَبَّلُهُا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ وَتَقَبَّلُهُا مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَبُدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ دَاؤُدَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَنْدَكَ فَرَا اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ وَالْحَدَى اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَنْ مَنْ عَبْدِكَ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ وَالْحَدَى اللّلَهُ مِنْ عَنْدَاكُ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ أَلَّا اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ فَيْ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ فَالْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَنْدَالُهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُالُهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدِكُ اللَّهُ الْحَدَالُهُ مِنْ عَنْدُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ الْ

''اے اللہ! اس (سجدے) کے عوض میں میرے لیے اپنے پاس اجراکھ لے، اس کے ذریعے سے میرا (گناہوں کا) بوجھ ختم کر دے، اسے اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ بنا اور مجھ سے اسے اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے داود (علیلاً) سے قبول فرمایا۔''



\* دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ''اکللّٰہُ اکْرَبَرُ''

سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث: 730 صححه الالبانى.
 المستدرك للحاكم، اول كتاب الصلاة، باب التأمين، حديث:802 قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

### لم نمازمصطفی ﷺ کی میں

کہیں اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔® اسے جلسہ َ استراحت کہا جاتا ہے۔

ﷺ نبی کریم مُن الله این نماز کی طاق (پہلی اور تیسر ک) رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے بیٹھتے تھے۔ © پہلے سیدھے بیٹھتے تھے۔ ©

ﷺ آپ مَالْیَا زمین پر (دونوں ہاتھوں سے) ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ ® آپ کھی سنت رسول یرعمل کرتے ہوئے اسی طرح کریں۔

اور مری رکعت کے لیے کھڑے ہوکر پہلی رکعت کی طرح سینے پر ہاتھ با ندھ لیں اور سور ہ فاتحہ پڑھیں۔ وُعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ا

البته بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ضرور پرُهيں كيونكه يه سورهَ فاتحه كى آيت ہے۔ ®

💥 پېلې رکعت کې طرح دوسري رکعت بھي مکمل کريں۔



ﷺ اگرنماز کی رکعات دو سے زائد ہوں تو دورکعات کے بعد دوزانوں بیٹھنے کو'' تعدہُ اولیٰ'' یا'' پہلاتشھد'' کہاجا تا ہے۔قعدہُ اولیٰ میں بیٹھنے کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑار کھیں۔اگر بیاری،

① جامع الترمذى، كتاب مواقيت الصلاة، باب ماجاء فى وصف الصلاة، حديث:304 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من استوى قاعدا فى وترمن صلاته.....، حديث: 823. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة، حديث: 824. ④ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ماجاء فى تكبيرة الاحرام والقراءة، حديث: 599. ② صحيح ابن خزيمه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على ـ أنَّ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" إِنَّ مَن فاتحه الكتاب، حديث: 493.

بڑھاپے یا کسی بھی معذوری کے باعث دایاں پاؤں کھڑا کرنا مشکل ہوتو اسے بچھانا بھی جائز ہے۔ <sup>©</sup>

ﷺ قعدہ کی حالت میں دایاں ہاتھ دائیں ران یا گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران یا گھٹنے پر رکھیں۔ ©

🐆 دونوں بازؤں کورانوں پررکھنا بھی جائز ہے۔®

🗯 دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر لیں اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں۔ 🏵

ﷺ یا انگشت شہادت کے علاوہ باتی انگلیوں کو بند کرلیں اور انگوشے کو موڑ کرشہادت والی انگلی سے اشارہ کریں اسے ترین (۵۳) کی گرہ کہا جاتا ہے۔ ®

ﷺ یا چھنگلی اوراس کے ساتھ والی انگلی بند کریں، انگو تھے اور درمیانی انگلی کو ملا کر حلقہ بنائیں اور شہادت والی انگلی ہے اشارہ کریں۔®

🧩 قعدهٔ اولی میں درج ذیل تشہد پڑھنامسنون ہے:

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ النَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهُدُ اَنْ لَآ اللهَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهُدُ اَنْ لَآ اللهَ وَالشَّهُدُ اَنْ لَآ الله وَالشَّهُدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَالشَّهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَالسَّولُهُ اللهُ وَاللهُ وَالسُّولُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

① صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب سنة الجلوس فى التشهد.....، حديث: 827. ② جامع الترمذي، ابواب الصلاة، باب كيف الجلوس في التشهد، حديث: 292و293 صححهماالالبانى. ② سنن النسائى، كتاب السهو، باب موضع الذراعين، حديث: 1263 صححه الالبانى. ④ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجوس فى الصلاة، حديث: 579. ③ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس فى الصلاة، حديث: 580. ③ سنن ابى داود، ابواب تفريع استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين فى الصلاة، حديث: 726 صححه الالبانى. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين فى الصلاة، حديث: 726.

لمرنمازمصطفى ﷺ ۞۞؞

'' تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی! آپ پر سلام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، سلام ہوہم پر اور اللہ تعالیٰ کے خیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد (مُنَا اللّٰهِمُ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

ﷺ ان کلمات کوادا کرنے سے زمین وآسان میں موجود ہرنیک بندے کونمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ ®

💥 رسول كريم مَا يُشِيمُ قعده اولى مين تشهد يره هر كهرك مورك موجات تھ\_ 🌣

🗯 قعدهٔ اولیٰ میں تشہد کے بعد مسنون درود شریف اور دُعا نمیں پڑھنا بھی جائز و



اگر نمازتین یا چار رکعات والی ہوتو قعدہ اُولی کے بعد ''اللهُ اُکْبَرُ'' کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور سیدھے کھڑے ہوکر سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ بیشیر اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِیٰمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیٰمِ الرَّحِیْمِ۔ سیت سورہ فاتحہ کی قرائت کریں اور نماز کی باقی رکعات مکمل کریں۔



آخری رکعت مکمل کر کے'' قعدۂ اخیرہ'' یعنی سلام والے تشہد کے لیے بیٹھ جا نمیں اور

صحيح البخارى، كتاب الاذان،باب النشهد في الآخرة،حديث:831. الله مسند احمد، حديث: 4382 قال شعيب الارناؤط: اسناده صحيح. السنن النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف الوتربتسع، حديث: 1720 صححه الالباني.

مردي نمازمصطفى الله كم

اس قعدہ میں تورّک کریں کیونکہ بیسنت رسول مُٹاٹیٹِ ہے، اور وہ بیہ ہے: اپنا دایاں پاؤں کھٹرا کریں اور بایاں پاؤں (دائنیں پنڈلی کے پنچے ہے) باہر نکالیں اور بائمیں کو لہے پر ہیٹھ جائمیں۔ ®

🤻 آخری تشهد میں دائیں یاؤں کو بچھا نابھی جائز ہے۔®

ﷺ قعدهٔ اخیره میں تشهد''اُلتَّحِیّاتُ لِللهِ'' آخر تک پڑھیں اور شہادت کی انگی بھی اٹھائے رکھیں۔ پھر دروونشریف پڑھیں:

(اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى البُرَاهِيهُمَ اِنَّكَ حَبِيْلٌ مَّجِيْلٌ مَّجِيْلٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ البُرَاهِيهُمَ اِنَّكَ حَبِيْلٌ مَّجِيْلٌ مَّجِيْلٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ مُحَمِّدٍ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ البُرَاهِيهُمَ النَّكَ حَبِيْلٌ مَّجِيدًى اللهِ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

🔏 په درود بھی پڑھ سکتے ہیں:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزُوا جِه وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلَّيْتُ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَزُوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَزُوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اللَّهُ

٠ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب سنة الجلوس في التشهد، حديث: 828.

<sup>@</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث: 579.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، كتاب احاديث الانيباء باب ١٠، حديث: 3370.

### لْم نمازمصطفٰی ﷺ ہے۔

آلِ ابْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَّجِيْدٌ» ®

"اے الی اجمد (سالیم) اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر رحمت فرما جس طرح تو نے ابراہیم (سالیم) کی آل پر رحمت فرمائی اور محمد (سالیم) کی اس جس طرح تو نے آلِ ابراہیم پر برکت بویوں اور آپ کی اولاد پر برکت فرما، جیسے تو نے آلِ ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف و بزرگی والا ہے۔"

قعدهٔ اخیره کی دعائیں میں میں میں میں میں

تعدهَ أخِره مِن درود شريف كے بعد درج ذيل تمام يا بعض دعا يمي پڑھيں:
﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَلَى عَنْدِك اللَّهُ وَارْ حَمْنِى إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ﴿ وَارْ حَمْنِى إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ﴿ وَارْ حَمْنِى إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ﴿

"اے اللہ! یقیناً میں نے اپنی جان پر بہت ریاہ ظلم کیا ہے (گناہ کیے ہیں)
اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، پس اپنی طرف سے مجھے
معاف فرما دے اور مجھ پررحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا از حدمہر بان ہے۔''

﴿ اللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ اِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ اِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَخْرَمِ ﴾ والْمَخْرَم ﴾ والْمَخْرَم ﴾ والْمَخْرَم ﴾

① صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبى النبي التشهد، حديث: 407. ② صحيح البخارى كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، حديث: 832. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السّلام، حديث: 832.

''اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں فتنہ دجال سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت وحیات کے فتنے ۔ سے۔اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

﴿ اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسُرَدُتُ وَمَا اَسُرَدُتُ وَمَا اَسُرَدُتُ وَمَا اَسُرَفُتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

''اے اللہ! میرے اگلے، پچھلے، پوشیدہ، ظاہر گناہوں اور میری زیادتیوں کو اور ان گناہوں اور میری زیادتیوں کو اور ان گناہوں کو جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانئے والا ہے، معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی برحق معبودنہیں۔''

﴿ ﴿ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَنَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَنَابِ اللَّهُمَّ الْمِنْ عَنَابِ الْقَبْدِ وَمِنْ فَتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَكِيهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''اےاللّٰداً میں جہم کے عذاب ، قبر کے عذاب، موت وحیات کے فتنے اور فتنۂ سیح دحال سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔''

ﷺ آپ مُنْ اَجْمَا نَ تشہد کے بعد اپنی پسندیدہ دعائیں مانگنے کی بھی اجازت فرمائی ﷺ کے سازت کی جارہی ہیں جو ہے۔ ® اس اجازت کی بنا پر ذیل میں دوایسی قرآنی دعائیں درج کی جارہی ہیں جو بڑی جامع ہیں، انہیں پڑھنا باعث خیروبرکت اور حصول نجات کا ذریعہ ہے۔

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه،
 حديث: 771. ② صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة،
 حديث: 588. ② صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، حديث: 835.

### ﻜﻠﻢ ﻧﻤﺎﺯﻣﺼﻄﻔﻨﻰ ﷺ ﮬﺌﻨﯩﻲ ﻣﯩ

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیْمَ الصَّلَوٰةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ﴿ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَاءً ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لِیْ وَ لِوَالِلَکَ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴾ (14/ابراهیم: 41-4)

''اے میرے پروردگار! مجھے اور میری اولا دکو نماز کا پابند بنا دے، اے ہمارے رب پروردگار! میری اسے ہمارے پروردگار! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی بخشش فرمادے جس دن حساب قائم ہو۔''

﴿ رَبَّنَا ۚ التَّا فِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَمَنَةً وَ قِنَا عَنَا لَا إِنَّا لِنَّادِ ﴾ (2/البقره:201)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں (ہرفشم کی) بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اورہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔''

🖟 تعدہ میں دعائیں پڑھتے ہوئے انگشت شہادت کو حرکت دینا مسنون ہے۔ 🌣



﴿ وَعَالَمِينَ پِرْ صِنْ كَ بِعِدُ وَالْمِينَ طَرِفَ چِرِهِ كِيمِيرِتْ ہُوۓ ((اَلسَّلَا مُرُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) كَبِين، كِبر بائين طرف چِره كِيمِرِين اور كَبِين "اَلسَّلَا مُرُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"- \* عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"- \*

شنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، حديث: 889 صححه الالباني. شسنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في السلام،
 خديث:996 صححه الالباني.

### ميدى نمازمصطفى الله كلم

ا وائيل طرف سلام پھيرتے ہوئے "اكسكلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" اور بائيل طرف سلام پھيرتے وقت صرف "اكسكلامُ عَكَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ" كہنا ہى جائز ہے۔ ®

اختتام نماز کے وقت دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ اور مصافحہ کرنا جائز نہیں کیونکہ آپ ٹاٹیٹے نے اسے شریر گھوڑوں کی دُمیں ملنے سے تشبید دی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدہ اخیرہ میں اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے ہوئے اپنے دائیں بائیں لوگوں کوسلام کہواور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ ©

# 

🛈 بلندآوازے ایک بار ﴿ اَللَّهُ أَكْبُو ﴾ "الله ب برا ہے۔ " 🏵

تین بار ((اَسْتَغُفِورُ اللَّهُ) "میں الله تعالی سے بخشش طلب كرتا ہوں ـ " ﴿

﴿ وَاللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ

يَاذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » ®

"اے اللہ! تو بی سلامتی والائے اور سلامتی تیری بی طرف سے ہے، اے بزرگی اور عزت والے! تو بڑا ہی برکت والا ہے۔"

٠ سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في السَّلام، حديث:997 صححه الالباني.

<sup>©</sup> صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الامربالسكون في الصلاة والنهي عن الاشارة باليدورفعهاعندالسلام حديث: 431. ® صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، حديث: 842. ® صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث: 591. ® صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث: 591.

﴿ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْبِرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » ﴿ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَاتِكَ » ﴿ "اے میرے پروردگارا اپناذ کر،شکراوراچھی عبادت کرنے میں میری مددفرما۔"

﴿ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٱللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ منُك الْحَدُّ»

''الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں، وہ اكيلا ہے، اس كاكوئى شريك نہیں، بادشاہی صرف اس کی ہےاور ہرقتم کی تعریف بھی اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اے اللہ! تیری عطا کورو کنے والا کوئی نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوکوئی دینے والانہیں اور کسی شان والے کواس کی شان تجھ سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔''

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُونُدُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَاعُونُدُبِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَاعُوْذُبِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرُذَلِ الْعُمُرِ وَاعُوْذِبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَنَابِ الْقَبْرِ» ®

"اے اللہ! میں بزولی سے تیری بناہ چاہتا ہوں اور تنجوی سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں اور اس امر سے بھی تیری پناہ حیاہتا ہوں کہ مجھے نگی عمر (بڑھایے) کی طرف لوٹا یا جائے۔ اور میں دنیاوی فتنوں اور قبر کے عذاب سے نیری پناہ مانگتا ہوں۔''

٠ سنن ابي داود، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، حديث: 1522. ٥ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الذكر بعد الصلاة، حديث: 844. ١ صحيح ₹ البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مايتعوذ من الجبن، حديث:2822.

﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدَةٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إللّا اللّٰهِ لِا إللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلّٰ اللللّٰمُ اللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ الل

① صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث: 594. ② صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث: 597. ② صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث: 596.

﴿ يَرْ فَرْضُ نَمَازُ كَ بِعِد آيت الكرى پڑھنے والے اور جنت كے درميان صرف موت ركاوٹ ہے۔ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

﴿ اللهُ لا إِلٰهُ إِلاَ هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لا تَأْخُذُهُ سِنَهُ ۗ وَ لَا اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ

"الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں، وہ زندہ ہميشہ قائم رہنے والا ہے،
اسے اونگھ آتی ہے نہ نيند، اس كا ہے جو كھ آسانوں اور زمين ميں ہے۔ كون
ہے جو اس كے ہاں اس كى اجازت كے بغير سفارش كر سكے؟ وہ جانتا ہے جو
کھھان سے پہلے ہو چكا اور جو كھھان كے بعد ہونے والا ہے۔ اور لوگ اس
كے علم ميں سے كى چيز كا احاطہ نہيں كر سكتے (اس كے علم سے پھھ حاصل نہيں
كر سكتے) مگر جتنا وہ چاہتا ہے، اس كى كرى آسان اور زمين سے وسيع تر ہے
اور ان دونوں (آسانوں اور زمين) كى حفاظت أسے تھكاتی نہيں اور وہى
سب سے بلندعظمت والا ہے۔"

الله رسول كريم تاليم على في مرنمازك بعد "مُعَوَّ ذات" برط عنه كاحكم فرمايا ہے۔ الله سورة اخلاص، فلق اور ناس كو معوذات كہاجاتا ہے۔ الله جو درج ذيل ہيں:

عمل اليوم والليلة للنسائى ثواب من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة حديث:100 حسنه الحافظ زبير زئى فى تخريج المشكاة، الحديث: 974.
 سنن ابى داود، ابواب الوتر، باب فى الاستغفار، حديث:1523 صححه الالبانى. (ق فتح البارى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات: 62/9.

﴿ بِسَمِ اللّٰهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَنَّ وَ اللّٰهُ اَلْحَدُى وَ اللّٰهُ الْحَدَّى وَ الله الزحد مهر بان الله تعالى كنام سے شروع كرتا ہوں جو بہت رحم كرنے والا ، ازحد مهر بان ہے ۔ آپ كهد ديجے كه وہ الله تعالى ايك ،ى ہے ۔ الله تعالى ب نياز ہے ۔ نه اس كى كوئى اولا داور نہ وہ كى كى اولا دہ اور اس كاكوئى ہم سر جى نهيں ہے ۔ '' الله الرّحَ حَلْنِ الرّحِيْمِ وَ قُلُ اعْوُدُ بُوتِ الْفَلَقِ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِهِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرّحَ عَلَى وَ مِنْ شَيرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرّحَ عَلَى وَ مِنْ شَيرِ عَاسِهِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِهِ إِذَا وَسَلَ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِهِ الْفَلَقِ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِقِ الْذَا وَسَلَ وَ مِنْ شَيرِ عَاسِقِ الْمَا وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى وَ مِنْ شَيرٍ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنْ شَيرِ عَامِ وَ مِنْ شَيرِ عَامِ اللّٰهُ عَلَى وَ مِنْ شَيرٍ عَاسِقِ الْمَانِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اور اندهِ مِن كَ مِن عَلَى اور اندهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اور اندهِ وَ اللّٰهُ عَلَى اور اللّٰهُ وَلَى عَرْمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اور اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

﴿ بِسُحِ اللّٰهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ وَ قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ مَلِكِ النَّاسِ وَ اللّٰهِ النَّاسِ وَ الْحَنّاسِ وَ الْحَنّاسِ وَ الْحَنّاسِ وَ الْحَنّاسِ وَ الْحَنّاسِ وَ النَّاسِ وَ الْحِنّاةِ وَالنَّاسِ وَ الْحَنّاقِي وَ النَّاسِ وَ النَّاسِ وَ الْحَنّاقِي وَ النَّاسِ وَ الْحَنّاقِي وَ النَّاسِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللل

### لمرنمازمصطفى الله مسيوريور



| کل تعداد | سنت مؤكده | فرض | سنت مؤكده | نفل     | نماز |
|----------|-----------|-----|-----------|---------|------|
| 4        |           | 2   | 2         |         | نجر  |
| 10       | 2         | 4   | 4         |         | ظهر  |
| 4        |           | 4   |           | 4       | عصر  |
| 5        | 2         | 3   |           | 2       | مغرب |
| 9        | 7, 3+2    | 4   |           | 2       | عشاء |
| 6        | 4         | 2   |           | حب      | جمعه |
|          |           |     |           | استطاعت |      |



ﷺ وِتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔البتہ جولوگ تہجد کے لیے بیدار نہ ہوسکتے ہول انہیں اجازت ہے کہ وہ وتر نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ ®

شصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف ان لايقوم، حديث:755.

﴿ وِرْ پِرُهنا ہرمسلمان پر لازم ہے۔ ﴿ لَيْكِن وَرْ فَرَضْ نَہيں بَلَمَه رسول كريم مَّالَيْمُ كَ مقرر كرده سنت ہے۔ ﴾

ﷺ نمازِ وتر کا وقت نمازعشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ ®

﴿ كَنَّ مُجُورَى كَا وَجَدَ الْحَارَرَةُ عَا يَكِ الْوَادَانَ فَجُرَكَ بَعْدَ بِمَى يَرْ عَلَى عِلَى اللّهُ اللهِ فَي مَكْمُ مِنْ اللّهُمَّ الْهُولِيْ فِينَمَنُ هَدَيْتُ، وَعَافِرَى فِينَمَنُ عَلَيْتُ، وَعَافِرَى فِينَمَنُ عَلَيْتُ، وَعَافِرِي فِينَمَنُ عَلَيْتُ، وَبَارِكَ فِي فِينَمَنُ عَلَيْتُ، وَبَارِكَ فِي فِينَمَ عَافَيْتُ، وَبَارِكَ فِي فِينَمَا عَطَيْتُ، وَبَارِكَ فِي فِينَمَا الْعُطَيْتُ، وَبَارِكَ فِي فِينَمَا اللّهُ وَلَا يُعِدُّ مَنَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

عَادَيْت، تَبَارَكْت رَبَّنا وَتَعَالَيْت " \*

"اے اللہ! مجھے ہدایت عطافر ماکر آپنے ہدایت یا فتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے کر عافیت والے لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے کر عافیت والے لوگوں میں شامل فرما، مجھے عطافر مایا ہے اس میں میرے اپنے دوستوں میں شامل فرما، جو پھھ تونے مجھے عطافر مایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اور اپنے فیصلہ فرمائے ہوئے شرسے مجھے محفوظ فرما، یقیناً تو ہی فیصلے کرنے والا ہے اور تجھ پرکسی کا تکم نہیں چلتا اور جس کا تکووالی بن جائے وہ بھی رسوانہیں ہوسکتا اور جو تیرے ساتھ دشمنی پالے وہ بھی عزت نہیں یا سکتا۔ اے پروردگار! تو بڑا ہی برکت والا اور بلندو بالا ہے۔"

① سنن ابى داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر؟، حديث: 1422 صححه الالبانى. ② سنن النسائى، كتاب قيام الليل، باب الامر بالوتر، حديث:1676 صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، كتاب الوتر،باب ماجاء فى فضل الوتر، حديث:452 صححه الالبانى. ④ سنن ابن ماجه،كتاب اقامة الصلاة،باب من نام عن وترمن نسيه، حديث:1188 صححه الالبانى. ③ سنن ابى داود، ابواب الوتر، باب القنوت فى الوتر، حديث:1425 صححه الالبانى.

### لم نمازمصطفى ﷺ ھى

﴿ سیدنا ابی بن کعب بِاللَّهُ عَلَی النَّهِ وَعَائِے قُنُوت کے آخر میں آپ پر بید درود بھی پڑھتے تھے: ﴿ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّهِ عِيَى النَّهِ عِيَى النَّهِ عِنَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلْ

﴿ وعائے قنوت میں عام دعاً کی طرح ہاتھ اٹھانا نبی کریم مُنْ اللَّمُ سے ثابت نہیں۔ ﴿

ہے۔ ور وں کی آخری رکعت میں دُعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر اور رکوع کے بعد پڑھنا جائزے۔ ® بعد پڑھنا جائزے۔ ®

آگ ایک رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں اور سلام پھیردیں۔سیدنا معاویہ ڈٹاٹٹوایک وتر پڑھا کرتے تھے۔ ®

کے تین رکعت وتر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دورکعات پڑھ کرسلام پھیر دیں، پھر ایک رکعت مع دعائے قنوت پڑھیں۔ ®

وسراطریقہ یہ ہے کہ تین رکعات اسٹھی پڑھی جائیں اور دورکعات کے بعد تشہد نہ بیٹھا جائے بلکہ تیسری رکعت کے بعد ہی تشہد بیٹھا جائے۔®

تین وتر پڑھنے والے کے لیے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ ®

① صحيح ابن خزيمه، باب ذكر الدليل على ان النبي.....، حديث: 1100 قال الالباني: اسناده صحيح. ② تحفة الاحوذي، شرح جامع الترمذي، كتاب الوتر، باب ماجاء في القنوت في الوتر، تحت الحديث: 464. ② سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، حديث: 1182 قال الالباني: صحيح. ④ صحيح البخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي من باب ذكر معاويه، حديث: 3764. ② سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة فيها، باب ماجاء في الوتر بركعة، حليث: 1174 صححه الالباني. ③ المستدرك للحاكم، كتاب الوتر، حديث: 1142. ② سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار نوع كتاب القراءة في الوتر، حديث: 1122 صححه الالباني.

#### \_\_\_\_\_ نمازمصطفی الله للم

آفی سات و تر پڑھنے کا طریقہ ہے کہ چھ رکعات پڑھ کرتشہد بیٹھا جائے اور سلام کھیر سے بغیر تشہد ساتوں کھیرے بغیر تشہد ساتوں رکعت پڑھ کر سلام کھیریں ۔ بغیر تشہد ساتوں رکعات پڑھ کرآخر میں تشہد بیٹھنا بھی درست ہے۔ ﴿

﴿ نَوْ رَكِعات وَرِّ پِرْ صِنْ وَالا آ تَشُويِ رَكِعت كَ بِعدتشهد بِيشِ اور بغير سلام پھير سے كھڑا مورا يك ركعت پڑھ كرسلام پھير دے۔ ﴿

🔞 رسول مكرم مَنالِيَّا مُماز وتر كے بعد تين باريكمات بلندآ واز سے پڑھتے تھے:

«سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ» ﴿
"احالله! توپاک ہے، بادشاہ، انتہائی پاکیزہ۔"
پھرآپ ناٹیمُ ایک باریدالفاظ کہتے:

﴿ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ﴾ ﴿ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ﴾ ﴿ " (وه) فرشتوں اور جریل (ایک) کارب ہے۔''

﴿ آپِ مُلْقِيْمًا نِے ایک رات میں دوبار وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ®

🔞 رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔

📆 رسول محترم مُناشِيَّا سفر ميں بھی وِتر پر مها کرتے تھے۔®

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات، حديث: 737. ② سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، حليث: 1719صححه الالباني. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل من نام عنه اومرض: 746. ④ سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع، باب نوع آخر من القراءة في الوتر.....، حديث: 1729 صححه الالباني. ②سنن دارقطني، كتاب الوتر، باب ما يقرء في ركعات الوتر، حديث: 1660. ﴿ سنن الباني. داود، ابواب الوتر، باب في نقض الوتر، حديث: 1439 صححه الالباني. ۞ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، حديث: 749. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، حديث: 1000.

# 

🗯 مسلمانوں پر اجماعی مصیبت، مشکل اور غلبهٔ دشمن کے ایام میں فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جانے والی دعا کو ' قنوت نازلہ' کہا جاتا ہے۔سیدنا عمر بن خطاب دخالیہ نماز فجر میں بیدؤ عاقنوت پڑھا کرتے تھے: «اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالِّفُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمُ وَانْصُرُهُمُ عَلَى عَدُوِّك وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ آوْلِيَاءَكَ، ٱللَّهُمَّ خَالِفُ بَيْنَ كَلِمَتِهِمُ وَرَلْزِلُ ٱقُدَامَهُمُ وَٱنْزِلُ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثُنِي عَلَيْكَ (الْخَيْرَ) وَلَا نَكُفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ. اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىٰ وَنَسُجُدُ وَلَكَ نَسُعٰى وَنَحْفِدُ وَنَخُشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرُجُوا رَحْمَتَكَ.

### إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ ، \*

اے اللہ! ہماری، تمام مومن مردول، مومنہ عورتوں، مسلمان مردول اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما، اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا فر مادے اور اُن کے معاملات کی اصلاح فرمادے اور اپنے دشمن اور اُن کے دشمن کے خلاف اُن کی مدوفر ما، اے اللہ! اہل کتاب کے کافروں پر لعنت فرما جو تیرے راہتے سے رو کتے ، تیرے رسولوں کو حیٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لرائی کرتے ہیں۔ اے اللہ! أن (كافرون) كى جماعت كے درميان اختلاف پیدا فرمادے، اُن کے قدموں کو ڈگمگادے اور اُن پر ایبا عذاب نازل فرما جے تو مجرموں کی قوم سے نہیں چھیرتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہر بان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے مدد اور بخشش ما نگتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے کفرنہیں کرتے اور جو تیری نافرمانی کرے ہم اسے چھوڑتے اور اُس سے تعلق ختم کرتے ہیں۔شروع اللہ کے نام سے جونہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے، صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ادرصرف تچھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف ہی دوڑتے اور تیری جناب میں حاضر ہیں۔ تیرے عذاب حق سے ڈرتے اور تیری رحمت کی اُمیدر کھتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کا فروں کو ملنے والا ہے۔''



﴿ وَن رات میں بارہ منتیں پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا ویا جاتا ہے۔



٠ السنن الكبرى للبيهقي 2/210، حسنه الالباني في ارواء الغليل: 2/701.

چارسنتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے اور دو فرضوں کے بعد، دوسنتیں مغرب کے بعداور فجر کی دوسنتیں۔ ®

﴿ الله عَلَيْمُ نَ فَرَمَا يَا كَهُ فِي رَضِينَ ونيا وما فيها سے بہتر ہيں۔ ﴿ اِنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

آگر کسی وجہ سے فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھی جاسکیں تو بعد میں پڑھنا حائزے۔ ®

﴿ کَا اللَّهِ کَ فَرْضُول سے پہلے دوسَنتیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ ﴿

﴿ عَصر کے فرضوں سے قبل چار سنتیں پڑھنے والے پراللہ تعالی رحمت فرما تاہے۔ ®

﴿ آپ مُنْ اللَّهُ عَصر ہے پہلے دوسنتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ®

🗘 آپ نگانی ا نے بعداذانِ مغرب فرائض سے پہلے دور کعات پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ 🌣

(8) جمعہ سے پہلے سنتوں کی تعداد مقرر نہیں ® کم از کم دور کعات ضرور پڑھنی چاہئیں۔ ®

﴿ فَرَائُضَ جَعِه كَ بعد چار منتیل پڑھنے كا حكم ہے، دو پڑھنا بھى جائز ہے۔ ®

آن سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ®

#### -----

① جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب في من صَلى في يوم وليلة، حديث:414 صححه الالباني. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، حديث: 725. ② سنن ابي داود، تفريع صلاة السفر، باب من فاتته متى يقضيهما، حديث: 1267 صححه الالباني. ④ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، حديث: 972. ③ جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الاربع قبل العصر، حديث: 430 حسنه الالباني. ④ سنن ابي داود، تفريع صلاة السفر،باب الصلاة قبل العصر، حديث: 1272 حسنه الحافظ زبير على زئي. ۞ صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، حديث: 1831. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع .....، حديث: 851. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة والامام يخطب.....، حديث: 831. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة السنمع .....، حديث: 831. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة والامام يخطب.....، حديث: 831. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة اللها، حديث الجمعة، حديث: 831. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب صلاة اللها، حديث: 731.



ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ اَمَنُوٓاَ إِذَا نُوُدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِرِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُواالْبَيْعَ لَمْ ذِلِكُمْ خَبْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الجمعة: 9) ''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی حائے تو اللہ کے ذکر (خطبہاورنماز) کی طرف دوڑ واورخرید وفروخت چھوڑ دو، بیتمہارے لیے بہت بہتر ہے،اگرتم جانتے ہو۔''

- أ يوم جعد بجترين دن ہے، سيدنا آوم علياً جعد ك دن بيدا كيے گئے، جعد ك دن بى جنت میں داخل کیے گئے، جعد کے دن ہی جنت سے نکال کر (زمین پراتارے) گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ <sup>©</sup>
  - ﴿ جَعِهِ كَ دِن سورهَ كَهِف كَي تلاوت كرنيوا لے كوآ ئندہ جمعہ تك روشني حاصل ہوگی۔ ®
    - 🛐 جمعہ کے دن اور رات کورسول کریم ملاقیظ پر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم ہے۔ ®
- 🕰 جمعہ کے دن ایک الیم گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں حالت نماز میں اللہ تعالیٰ ہے جس

چيز کا کھي سوال کيا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا فر ما دیتا ہے۔ 🏵

٠ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، حديث: 854.

٤ المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة الكهف، حديث: 3392 صحيح الاسناد. ٥ سنن ابي داود، باب تفريع ابواب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث: 1047 صححه الالباني. @ صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، حديث: 935.

### لم نمازمصطفی الله هی می می

- ﴿ تَوْلِيت كَى وه گھڑى امام كے منبر پر بیٹھنے سے لے كرنماز جمعہ كے اختتام تک ہے۔ ﴿
- ﴿ قَبُولِيت كَ اللَّ وقت كُوعُصر كَ بعد كَى آخرى كَمُرْى مِين بَعِي تلاش كرنے كاحكم ہے۔ ﴿ أَنَّ مِينَ عَلَيْ اللَّهِ مَعَافَ مِوجَاتِ بِينِ ﴿ ثَلَا مُعَافَ مُوجَاتِ بِينِ ﴿ ثَلَا مُعَافِ مُوجَاتِ بِينِ ﴿ ثَلَا مُعَافِدُ مُعَافِ مُوجَاتِ بِينِ ﴿ ثَلَا مُعَافِ مُعَافِ مُوجَاتِ بِينِ ﴿ ثَلَا مُعَافِدُ مُعَافِدُ مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَامِدُ اللَّهِ مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَالِّينَا مُعَامِعُونَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَالِّينَا مُعَافِينَا مُعَافِينَا مُعَامِعُونَا مُعَافِينَا مُعَامِعُتِهِ مِنْ مُعَالِّينَا مُعَامِعُتِينَا مُعَامِعُتِهِ مُعِلَّا مُعَالِّعُتِهُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعَالِّينَا مُعَالِّينَا مُعَالِّعُ مُعَالِّعُتِينَا مُعَلِّينَا مُعَلِّمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعَلِينًا مُعَلِّمُ مُعَلِينًا مُعَلِّمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِّمُ مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِّمُ مُعِلَّا مُعَلِينًا مُعِلَّا مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعَلِينًا مُعِلَّا مُعِلِينًا مُعَلِينًا مُعِلَّا مُعِلِينًا مُعَلِينًا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلِينًا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلِّى مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلِينًا مُعِلَّا مُعِلِّمُ مُعِلَّا مُعِلِينًا مُعِلَّا مُعِلِّا مُعِلَّا مُعِلِّى مُعِلَّا مُعِلِّا مُعِلِّى مُعْلِمُ مُعِلِّى مُعْلِمُ مُعِلِّى مُعْلِمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِّى مُعِلِّى مُعِلِّى مُعْلِمُ مُعِلَّا مُعْلِمُ مُعِلِي مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِينًا مُعْلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعْلَمِ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِينًا مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِ
- کی من مار بعدہ باب سے پر سے سے بھتہ بسر سے رہ میں منافقت کی عذر کے بغیر مسلسل تین جمعے چھوڑنے والے کے دل پر (غفلت، گراہی یا منافقت کی) مہر لگا دی جاتی ہے۔ ®
- ﴿ عَلام، عورت، نابالغ بي اور مريض پر جمعه فرض نہيں۔ ﴿ مسافر پر بھی جمعه فرض نہيں۔ ﴿ مسافر پر بھی جمعه فرض نہيں۔ ﴿ اللَّه بِدَلُوكَ جمعه پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تا که اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل ہو۔
  - 🔞 جمعہ کے دن عنسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبولگانا مسنون ہے۔®
- بناچا کے مکن ہوتو جعہ کے دن محنت ومزدوری والے کیڑوں کی بجائے صاف سقرالباس پہننا چاہیے۔®
- (12) آپ ٹاٹیٹر نے صرف جمعہ کے دن کا (نفلی) روزہ رکھنے اور جمعہ کی رات کوعبادت کے لیے مختص کرنے سے منع فرمایا ہے، البتد اگر ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ رکھ لیس تو جائز ہے۔ ®

-----

① صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الحمة، حديث: 853. ② سنن ابي داود، تفريع ابواب الجمعة، باب الاجابه اية ساعة في يوم الجمعة، حديث: 1048 صححه الالباني. ① صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة الي الجمعة، حديث: 233. ④ سنن ابي داود تفريع ابواب الجمعة، باب التشديد في ترك الجمعة، حديث: 1052. ⑥ سنن ابي داود، تفريع ابواب الجمعة، باب الجمعة للملوك والمرأة، حديث: 1067صححه الالباني. ⑥ سنن دارقطني، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، حديث: 1576. ⑥ سنن النسائي، كتاب الجمعة، الهيئة للجمعة، حديث: 1383 صححه الالباني. ⑥ سنن ابي داود، كتاب الجمعة، باب اللبس للجمعة، حديث: محمده الالباني. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، حديث: 1144ني. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، حديث: 1144ني.

جوشخص جعہ کے دن اچھی طرح عنسل کرے، جلدی مسجد میں جائے، امام کے قریب بیٹے اور خاموش رہ کر توجہ سے خطبہ سنے تو اسے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے نقلی روزوں اور قیام کا ثواب دیا جا تا ہے۔ ®

خطبہ جعد شروع ہونے سے پہلے نوافل اور سنتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں، جتنی بآسانی پرھی جاسکتی ہوں پڑھ لی جائیں۔ ©

نم از کم دور کعتیں ضروری ہیں یہاں تک کہ خطبے کے دوران آنے والا بھی دومخضر رکعات ضرور پڑھے۔®

جعہ کے دو خطبے ہوتے ہیں اور نماز جمعہ سے پہلے دیے جاتے ہیں، دونوں کے درمیان بیڑھنا مسنون ہے۔ آپ ماٹیٹی دونوں خطبے کھڑے ہوکر دیا کرتے تھے اور اس میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ®

آپ ناٹیٹی جمعہ کی نماز درمیانی پڑھاتے اور خطبہ بھی درمیانہ دیتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ (جمعہ کی) لمبی نماز اور خطبہ آدمی کی دانائی کی علامت ہے۔ البذا جمعہ کی نماز (عام نمازوں کی نسبت) طویل اور خطبہ (عام خطبوں اور تقریروں کی نسبت) مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ناٹیئی خطبہ جمعہ میں سورة ق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ® خطبہ جمعہ کا مقصد وعظ وقصیحت اور لوگوں کی اسلامی تربیت ہے، البذا خطبے میں دینی احکام وسائل کوسامعین کی مروّجہ زبان میں بیان کرنا چاہیے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَاۤ ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (14/ابراهيم:4)

① جامع الترمذى، كتاب الجمعة، باب ماجاء فى فضل الغسل يوم الجمعة، حديث: 496 صححه الالبانى. ② صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وانصت فى الخطبة، حديث:857. ③ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر التحية والامام يخطب، حديث:875. ④ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة، حديث: 862. ⑤ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث: 862،872.

### كم نمازمصطفى الله هي

''اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تا کہ · ، (احکام الٰہی) ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔''

(18) مسلمانوں کی ہربستی، گاؤں اور شہر میں جمعہ جائز ہے، مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے گاؤں' وواثی'' کی مسجد عبدالقیس میں پڑھا گیا۔ ®

(19) جمعہ کی فرض نماز دورکعت ہے۔ <sup>©</sup>

کی نماز جمعہ میں امام بلند آواز سے قرائت کرے گا اور اس کے لیے (سورہ فاتحہ کے بعد) پہلی رکعت میں بعد) پہلی رکعت میں سورۃ النافقون یا پہلی رکعت میں سورۃ النافلی اور دوسری میں سورۃ الناشیۃ کی قرائت مسنون ہے۔ ﴿

(21) خطبہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنامنع ہے۔ ®

گھنے کھڑے کر کے اور رانوں کو پیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھنے کو گوٹ مارنا کہا جاتا ہے۔اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، نیز وضوٹو شنے کا خطرہ اور شرم گاہ کے بے جاب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

دوران خطبہ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر آگے آنا جائز نہیں ہے۔®

(23) اگر دوران خطبه أونكه آجائے تو جگه تبدیل كر ليني چاہيے۔®

کیکا جمعہ کی فرض نماز کے بعد چار سنتیں پڑھنے کا حکم ہے، دو پڑھنا بھی جائز ہے اور یہ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔®

٠ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعه في القرى والمدن، حديث:892.

© سنن النسائى، كتاب الجمعة، عدد صلاة الجمعة، حديث: 1420 صححه الالبانى. © صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب مايقرء فى صلاة الجمعة، حديث: 878، 878. ﴿ جامع الترمذى كتاب الجمعة، باب ماجاء فى كراهية الاحتباء والا مام يخطب، حديث: 514 حسنه الالبانى. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الصلاة، تفريع ابواب الجمعة، باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، حديث: 1118 صححه الالبانى. ﴿ جامع الترمذى، كتاب الصلاة، باب فى من ينعس يوم الجمعة، حديث: 526 صححه الالبانى. ﴿ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث: 881.



''عیدین' سے مرادعید الفطر اور عیدالفخیٰ ہے۔ عیدالفطر ہرسال رمضان المبارک کے روز نے ختم ہونے پر کیم شوال کو اور عیدالفخیٰ دی ذوالجہ کو ہوتی ہے۔ ®

﴿ آپ اللّٰٰ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ ہرسال خوثی کے دودن (نیروز اور مہرجان) منایا کرتے تھے تو آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے تہیں ان دونوں سے بہتر متبادل عطا فرمایا ہے اور وہ عیدالفخیٰ اور عیدالفطر ہے۔' ®

﴿ آپ ٹاٹیا اور صحابہ کرام ٹھائی نے پہلی عیدالفطرین ۲ ہجری میں منائی۔ ﴿ آپ ٹاٹیا اور صحابہ کرام ٹھائی نے پہلی عیدالفطرین ۲ ہجری میں منائی۔ ﴿ آپ ٹاٹیا اور صحابہ کرام ٹھائی نے پہلی اور بعد عیدگاہ میں کوئی سنت وفعل پڑھنا جائز ہے۔ ﴿ آب سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی سنت وفعل پڑھنا جائز ہے۔ ﴿ آب سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں پانچ زاکد کہ سے بیلے سات اور دوسری رکعت میں پانچ زاکد سے تی ہیں رفع الیدین کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ نیز آپ رکوع سے پہلے کی ہر تجبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ شے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ ہوں کو اللّٰہ کی کہ تجبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ ہوں کو اللّٰہ کی کہ تجبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ تعبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ تو اللّٰہ کو کہ تعبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ کہ تو اللّٰہ کہ تعبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰہ کہ تو اللّٰہ کو کہ تو اللّٰہ کو کہ تو اللّٰہ کو کہ تعبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰہ کیا کہ تو اللّٰہ کو کہ تعبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ﴿ اللّٰہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کیں کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

① جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في الفطر و الاضحى، حليث:802 صححه الالباني. ② سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث:1134 صححه الالباني. ② صحيح بخارى، كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، حديث: 989. ④ سبل السلام شرح بلوغ المرام، باب صلاة العيدين. ② سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، حديث:1293 حسنه الالباني. ④ جامع الترمذي، ابواب العيدين، باب في التكبير في العيدين، حديث:536 صححه الالباني. ۞ سنن ابي داود، ابواب تفريع استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث:722 صححه الالباني.

- آئے سنت سے ہے کہ امام نماز عید کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ ق اور دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرے۔ ﷺ
- ﴿ عیدے دن غسل ومسواک کرنا،خوشبولگانا اور صاف ستھرا لباس پہننامستحب ہے۔ ®
- ﴿ ثَمَازَعِيد،عَيدگاه مِين اواكرنا افضل ہے۔ ﴿ البته عيدگاه كَى دورى، بارش ياسى عذر اور مجورى كے باعث نمازعيد معجد ميں بھى اداكى جاسكتى ہے۔ ﴿

سیدنا عمر بن خطاب ڈٹٹٹ نے برسر منبر فرمایا تھا کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ لوگوں کو نماز عید کے لیے عیدگاہ میں اس لیے لے جاتے تھے کہ وہاں جانا لوگوں کے لیے زیادہ آسان تھا اور عیدگاہ وسیع بھی تھی اور لوگ مسجد میں سابھی نہیں سکتے تھے۔ ﴿

- نی سُلُوْلِمُ نے مسلمان عورتوں کو بھی عید کے اجتماع میں حاضری کا حکم فرمایا ہے۔البتہ حائفہ اور نفاس والی خواتین نماز عید نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوں۔اگر کسی عورت کے پاس چاور نہ ہوتو وہ کسی بہن سے ادھار لے لیے۔ ®
  - ﴿ تَمَازَعِيدِ كَ لِيهِ إِذَانِ وَا قَامِتَ كَهِنَا ثَابِتَ نَهِينٍ \_ ®
  - 🔞 نبی کریم ناتیکا نمازعید کے لیے آنے اور جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔®
    - (9) شهروں کی طرح دیبهات اورقصبات میں بھی نمازعید پڑھنی چاہیے۔ ®

① صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، باب مایقر، فی صلاة العیدین، حدیث: 189. ② نیل الاوطار کتاب العیدین، باب التجمل للعید. ② صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب الخروج الی المصلی بغیر منبر، حدیث: 956. ④ سنن ابی داود، کتاب تفریع، ابواب الجمعة، باب یصلی بالناس العید فی المسجد، حدیث: 1160 ضعفه الالبانی. ③ السنن الکبری للبیهقی، حدیث: 8256. ④ صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، باب ذکراباحة خروج النساء فی العیدین الی المصلی، حدیث: 890. ② صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین، حدیث: 885. ⑤ صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب من خالف الطریق اذارجع یوم العید، حدیث: 986. ④ صحیح البخاری، کتاب العیدین، باب اذافاته العید یصلی حدیث: عدیث، تعلیقا قبل حدیث: 987.

### \_\_\_\_ى نمازمصطفى الله كُم

آپ مالی عبدالفطر کی نماز کے لیے جانے سے قبل طاق تعداد میں تھجوریں کھاتے اور عبدالفخل کے دن نماز عید کے بعد پچھتنا ول فرماتے۔ ®

ألَاً نمازعيد كے ليے جاتے ہوئے اورعيدگاه ميں بلند آواز سے تكبيرات پڑھنا سنت ہے۔مسنون تكبيرات حسب ذيل ہيں:

«اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ» 

(اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ» 

(الله الله المُعَمْدُ عَلِيْهِ الْحَمْدُ عَلِيْهِ الْحَمْدُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

🖄 عیدالفطر کے دن نمازعید کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطرادا کرنا ضروری ہے۔ ®

عیدالاضی کے دن نمازِ عید کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ نمازِ عید سے قبل ذیج کیا گیا ہوا تور قربانی شارنہیں ہوگا۔ ®

﴿ ﴿ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِكْرُومِمْ وعثان رَقَالَةُمْ بِهِلْ مُمازعيد بررُ هات پھر خطبه دیا کرتے تھے۔ ®

📆 خطبی کے لیے منبر کا استعال خلاف سنت ہے۔ ®

🎰 عید کے دن بچیوں کا آلاتِ موسیقی کے بغیر دف بجا کراچھے اشعار پڑھنا جائز ہے۔®

آرک عیدین کے دن روزہ رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔®

الله على معابد كرام مى الله جب عيد كرن ايك دوسر ك سے ملاقات كرتے تو تكفّبك الله الله معند كون ايك دوسر ك سے ملاقات كرتے تو تكفّبك الله معارى اور آپ كى نيكياں قبول فرمائے "كہتے تھے۔ ®

① جامع الترمذي، كتاب العيدين، باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج، حديث: 542 صححه الالباني. ② سنن دارقطني، حديث: 547. ② صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث: 1503. ④ صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس، حديث: 983. ③ صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث: 962. ⑥ صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلىٰ بغير منبر، حديث: 569. ⑥ صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لاهل الاسلام، حديث: 952. ⑥ صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر، حديث: 1137. ⑥ فتح الباري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لاهل الاسلام حديث: 1137. ⑥ فتح الباري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لاهل الاسلام حديث: 1137. ⑥ فتح الباري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لاهل الاسلام تحت الحديث: 1959 اسناده حسن.



(1) قریب الموت کو لا إله إلّا الله پڑھنے کی تلقین کرنی چاہے۔ ﴿ الله مِنْ مِنْ مِنْ جَا الله عَلَمُ اللَّه مِنْ اللَّه عَلَمُ اللَّه عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي لِلْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي مِلْكُمُ عَلِكُمْ عَ

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ (سِّت كانام لِس) وَارُفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهُ لِيِّيْنَ وَاخُلُفُهُ فِي الْمَهُ لِيَّيْنَ وَاخُفُورُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَاغُفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرُ لَهُ فِيهِ. \*

''اے اللہ! اِسے بخش دے اور اس کے درج کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما اور اس کے بہماندگان کی نگہداشت فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار! ہماری اور اس کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو اس کے لیے فراخ اور مورفرما۔''

قوت ہونے والے مسلمان کا حق ہے کہ زندہ مسلمان اس کی نماز جنازہ میں تشریک ہوں۔ ®

﴿ كَسَى مسلمان كَى نَمَازِ جِنَازَه مِين شريك ہونے والے كو ايك قيراط (اُحد پہاڑ كے برابر) ثواب ملتا ہے اور فن تك موجود رہنے والے كو دو قيراط ثواب ديا جاتا ہے۔ ۞

١ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين المولى، حديث: 916.

<sup>@</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في اغماض الميت.....، حديث: 920.

<sup>@</sup> صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الامرباتباع الجنائز، حديث: 1239.

شعبح البخارى، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، حديث:1325.

#### \_\_\_\_\_ نمازمصطفی الله كم

- وَ الوَّول كونمازِ جنازہ كى اطلاع كرنا جائز ہے ® ليكن زمانہ جاہليت كى طرح نوحہ كرتے اور روتے بيٹتے ہوئے اعلان كرنا جائز نہيں۔ ®
- َ ﷺ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں چالیس توحید پرست شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش ( دعا ) قبول فر ہا تا ہے۔ ®
- ﴿ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ® البتہ اگر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جائے توعورتیں نماز جنازہ میں شریک ہوسکتی ہیں۔ ®
- هُ نماز جنازہ کی صفوں کا طاق ہونا ضروری نہیں آپ تَالَیْظِ نے جنازہ کی دوصفیں بھی بنوائی تھیں۔ ®
- نمازِ جنازہ میں صرف قیام ہے جس میں چار تکبیریں ہیں، رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔  $\hat{\mathbb{G}}$
- آن کسی فوت شدہ مسلمان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ® اور بوقت ضرورت میت کو فن کرنے کے بعد قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے۔ ®
- رد کی نماز جنازہ میں امام میت کے سرکے برابر اور عورت کے وسط (درمیان کے برابر) میں کھڑا ہوگا۔ ®
  - 😥 نماز جنازہ کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے۔®

© صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه، حديث: 1245. © جامع الترمذى، كتاب الجنائز، باب ماجاء فى كراهية النعى، حديث: 986 حسنه الالبانى. © صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه اربعون شفعوافيه، حديث: 948. © صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، حديث: 1278. © صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز فى المسجد، حديث: 973. © سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب باب الصفوف على الجنازة، حديث: 1973 صححه الالبانى. © صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الجنائز، باب فى التكبير على الجنازة، حديث: 1518. © صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنائز، حديث: 1318. © صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث: 1318. © صحيح البخارى، الواب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث: 1318. © جامع الترمذى، ابواب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث: 1368. © جامع الترمذى، ابواب البخائز، باب ماجاء اين يقوم الامام من الرجل والمرءة، حديث: 1034

امام تر مذی رشانی فرماتے ہیں: اکثر صحابہ کرام ڈی کُٹی اور اہل علم کی رائے ہے کہ ۔ ۔ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کی جائے۔ ®

(33) نمازِ جنازه کامسنون طریقه به بے:

''وضوکر کے قبلہ رُن کھڑے ہوجائیں اور ''اللّٰهُ اُکُبَو'' کہتے ہوئے رفع الیدین کر کے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پررکھ کرسنے پر باندھ لیں۔ (دعاء استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں) تعو د اور تسمیہ پڑھ کرامام اور مقتدی سورۃ فاتحہ کی قراءت کریں اور آمین کہیں، پھر امام قرآن مجید کی کوئی سورت تلاوت کرے۔ پھر رفع الیدین کرتے ہوئے دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور رسول کریم مالیّا پھر مسنون درود پڑھیں۔ پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرکے ہاتھ باندھ لیں اور خلوس پڑھیں۔ پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرکے ہاتھ باندھ لیں اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرکے ہاتھ کا گھر ور حہدہ اللّٰہ کہہ کرسلام پھیر دیں۔ ©

آگئ نمازِ جنازہ بلندآواز سے پڑھاناجائز ہے۔ ® بیری بھی جائز ہے۔ ®

کُونَ نمازِ جنازہ میں عام نمازوں کی طرح دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرنا اور صرف دائیں طرف سلام پھیرنا، دونوں طرح جائز ہے۔®

ایک سے زیادہ میتوں پر ایک ہی نمازہ جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر میتیں مرد اور عورتیں ہوں تو مردول کی میتیں امام کے قریب اور عورتوں کی قبلہ کی طرف رکھنا بہتر ہے۔ ®

① جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في رفع البدين على الجنازة، حديث: 1077 صححه الالباني. ② السنن الكبرى للبيهقي، حديث: 6956، 6959، 2982. ② صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، حديث: 9630. ④ السنن الكبرى للبيهقي، حديث: 9630. ④ السنن الكبرى للبيهقي، حديث: 9880، 6982. ⑥ سنن النسائي، كتاب الجنائز، اجتماع جنائز للبيهقي، حديث: 1978 صححه الالباني.

#### \_\_\_\_ نمازمصطفی الله کم

تین اوقات میں جنازہ پڑھنااورمیت کو فن کرنامنع ہے: ﴿ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک بلند ہوجائے ﴿ عین دوپہر کے وقت حتی کہ سورج ڈھل جائے۔ ﴿ جب سورج غروب ہونا شروع ہوجائے یہاں تک کمل غروب ہوجائے۔ ﴿

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَالْكُلِّهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حديث: 831. شين ابى داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث: 3201 صححه الالباني.

وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَاكَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّنْسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَوْجِه وَادْخِلْهُ الْجَنَّة مِنْ اَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه وَادْخِلْهُ الْجَنَّة مِنْ اَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه وَادْخِلْهُ الْجَنَّة وَاعِنْهُ مُنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَنَابِ النَّارِ» 
(میت) کو بخش دے، اس پررم فرما، اس عافیت عطافرما، اس معاف فرما دے، اس کی باعزت مہمانی فرما، اس کی قبر کشاده فرما دے، اس کے گناموں کو پانی، برف اور اولوں سے دھودے، اسے خطاول سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کیڑے کو میل سے صاف فرما تا ہے، اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کیڑے کو میل سے صاف فرما تا ہے، اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کیڑے کو میل سے صاف فرما تا ہے، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما و سے اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ہے۔''

﴿ اللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابُنَ فُلَانٍ فِيُ ذِمَّتِكَ وَحَبُلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَآنْتَ آهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ فَاغُفِرُلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ » \* اللَّهُمَّ فَاغُفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ اَنْتَ

"اے اللہ! بے شک فلال بن فلال (میت اور اس کے والد کا نام لے سکتے ہیں) تیرے سپر داور تیری حفاظت میں ہے۔اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، تو وفا کرنے والا اور حق وصدافت والا ہے۔اے اللہ! اس کی بخشش فرمادے اور اس پررتم فرما، بلاشبہ تو بہت بخشے والا از صدم ہربان ہے۔'

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميتِ في الصلاة، حديث:963.
 سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3202 صححه الالباني.

﴿ اللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابُنُ عَبْدِكَ وَابُنُ اَمَتِكَ كَانَ وَابُنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اِلَّا اَنْتَ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَانْتَ اَعْلَمُ بِهِ اللّٰهُمَّ اِنْكَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ وَرَسُولُكَ وَانْتَ اَعْلَمُ بِهِ اللّٰهُمَّ اِنْكَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِي اللّٰهُمَّ اِنْكَانَ مُصِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِئًا تِهِ وَانْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِئًا تِهِ اللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمُنَا اَجْرَةُ وَلَا تَغْتِنَّا بَعْدَةً ﴾ 
﴿ اللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمُنَا اَجْرَةُ وَلَا تَغْتِنَّا بَعْدَةً ﴾ ﴿

''اے اللہ! یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمہ مُلَّا لِیُّا تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور تو اس (کے حالات واعمال) کوخوب جانتا ہے۔ اے اللہ! اگریہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر گناہ گار ہے تو اس کی غلطیوں سے درگز رفر ما۔ اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نفر ما اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلانہ فرمانا۔''

﴿ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَانْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِللَّهُمَّ اَنْتَ هَدَيْتَهَا لِللَّهِمَ لِلْإِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَلَهُ فَاغْفِرُلَهُ ﴾ ﴿ وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَلَهُ فَاغْفِرُلَهُ ﴾ ﴿

"اے اللہ! تو اس کا پروردگار ہے، تو نے ہی اسے پیدا فرمایا، تو نے اسے اسلام کی راہنمائی فرمائی، تو نے ہی اس کی روح قبض فرمائی اور تو اس کے ظاہروباطن کو اچھی طرح جانتا ہے، ہم تیرے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، لہذا اس کی بخشش فرمادے۔"

① مؤطا امام مالك، كتاب الجنائز، باب مايقول لِلْمُصَلِّى على الجنازة، حديث: 775. ② سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث: 3200 حسنه الحافظ زبير على زئى.



ﷺ نابالغ بچے اور بکی کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ ا

🗯 نابالغ میت کے جنازے میں بیدعا نمیں پڑھی جانمیں:

﴿ حَن بَصرى اللهِ نَ فرمايا: نابالغ كے جنازے ميں سورة فاتحداور يدوعا پڑھی جائے: (اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّاجُرًا)) ﴿ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّاجُرًا)) ﴿

''اے اللہ! اسے ہمارے لیے پیش رو، (آخرت میں) ذخیرہ اور اجر کا باعث بنادے۔''



﴿ بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُوْلِ الله (مَالِيَّةِ) كَرِيقٍ بِرِ '' الله تعالىٰ كَنام كِماته اور رسول الله (مَالِيَّةِ) كَرِم لِيقِيرِ ''

© سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب المشى امام الجنازه، حديث:3180 صححه الالبانى. © مؤطا امام مالك، كتاب الجنائز، باب مايقول المصلى على الجنازة، رقم الحديث:2022، 776. © صحيح البخارى، كاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، تعليقا قبل حديث: 1335. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الجنائز، باب فى الدعاء للميت اذاوضع فى قبره، حديث:3213 صححه الالبانى.

# میت کو وفن کرنے کے بعد کی دعا میت کو دمن کرنے کے بعد کی دعا

آپ مائیل میت کوفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوکر فرماتے: ''اپنے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جارہے ہیں۔''®



«اَلسَّلَامُ عَلَى اَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكُمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَقُدِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَالْمُا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ السَّمَلُ اللَّهُ لِنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ » 

آسُمَّلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ » 

(السَّمَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ »

''مومنوں اور مسلمانوں کے گھروالوں پر سلام ہواور اللہ تعالی ہم میں سے پہلے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم فرمائے اور ان شاء اللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔''



«إِنَّ لِللهِ مَا آخَنَ وَلَهُ مَا آعُظٰى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَتَّى فَلُتَّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَتَّى فَلُتَصْبِرُ ولْتَحْتَسِبُ» ﴿

"بے شک اللہ تعالی کا ہے جواس نے لے لیا اور ای کا ہے جواس نے عطا کیا اور اس کا ہے جواس نے عطا کیا اور اس کے ہال ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا تم صبراور ثواب کی امیدر کھو۔"



① صحيح البخارى، كتاب الجنائز، باب قول النبى يعذب الميت بكاء اهله، حديث: 1284. ② صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة،

حديث: 918.



💥 فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ 🗈

﴿ رسول الله طَالِيَّةُ نماز عشاء کے بعد سے فجر تک گیارہ رکعات پڑھتے، ہر دور کعتوں پر سلام پھیرتے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ®

﴿ نبی کریم ﷺ رمضان وغیر رمضان میں رات کی نماز گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ®

﴿ نَى اللَّهُمْ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ لَكُ الْحَمْلُ الْهُ الْمَاكِ الْمَاكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهُونَ وَلَكَ الْحَمْلُ لَكَ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهُونَ وَلَكَ الْحَمْلُ لَكَ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهُونَ وَلَكَ الْحَمْلُ اَنْتَ مُلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ الْمَاكُ الْمَاكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ الْمَاكُ الْمَاكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُلُكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ الْمَاتَى الْمَاكُ الْمَاكُونُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُونِ وَلَكَ الْمَاكُ الْمَاكُونُ السَّمَاوَاتِ وَالْمَالُكُونُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْلُ الْمَاكُ الْحَمْلُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ وَلَى الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ وَلِكَ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُونُ وَلِكَ الْمَاكُ الْمُلْكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُونُ الْمَاكُ الْمُعْلَى الْمَاكُونُ الْمَاكُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُ الْمَاكُ الْمَاكُولُ الْمَاكُونُ الْمُعْلَى الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُولُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَاكُونُ الْمَالْمُولُ الْمَ

① صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث: 1163. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد، حديث: 736. ② صحيح البخارى، كتاب التهجد، باب قيام ﴿ باالليل في رمضان وغيره، حديث: 1147. ﴿ سنن ابي داؤد، ابواب قيام الليل، باب في صلاة الليل، حديث: 1362 صححه الالباني.

حقَّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقَّ وَمُحَمَّدُ اللَّالَيُّ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ وَالنَّهُ مَ وَعَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَعَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَعَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَقَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَقَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَقَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَقَلَيْكَ تَوْكَلُتُ وَقَلَيْكَ عَاكَمْتُ وَالْيُكَ حَاكَمْتُ وَالْيُكَ حَاكَمْتُ وَالْيُكَ عَاكَمْتُ وَالْيُكَ مَا اللَّهُ وَمَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ و

''اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسان وزیمن اور ان کے درمیان کی تمام چیز وں کوتو ہی قائم رکھنے والا ہے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ آسانوں اور زمین کوروش کرنے والا صرف تو ہے، تمام تعریفات تیرے ہی لیے ہے۔ آسانوں اور زمین کا بادشاہ حقیق صرف تو ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسانوں اور زمین کا بادشاہ حقیق صرف تو ہے، ساری لاقات برحق تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، توحق ہے، تیرا ملاقات برحق ہے، تیرا کلام سچا ہے، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ تمام انبیاء سچے ہیں، محمد منافی ہی سروں ہے۔ اللہ! میں مرحق ہے۔ اللہ! میں مرحق ہے۔ اے اللہ! میں صرف تیرے سامنے جھک گیا اور تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور مصرف تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے (دشمنوں کے ساتھ) جھڑتا مون اور میں نے صرف تیجے ہی اپنا حاکم تسلیم کیا۔ تو میرے اگلے، پچھلے، عوں اور میں نے صرف تیجے کرنے والا عام ورفی برح سواکوئی برحق معون فرما دے۔ تو ہی آگے اور پیچے کرنے والا ہے، تیرے سواکوئی برحق معون نہیں ہے۔'

﴿ اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيُلَ وَمِيْكَائِيُلَ وَاسْرَافِيُلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيُ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِيْ

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، حديث: 1120.

''اے اللہ! آئے جہرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! اے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، آب مانوں اور خبین کو پیدا کرنے والے، آب مائی اور حاضر کو جانے والے، آب ہی اپندوں کے درمیان ان کے اختلافی امور کا فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ! حق کے جن امور میں اختلاف کیا گیا ہے، ان میں اپنے تھم سے میری رہنمائی فرما، بیٹ آبوجے چاہتا ہے سیدھے رائے کی رہنمائی فرما ویتا ہے۔''

ش صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبى ودعائه بالليل،
 حديث:770. ش صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبى ودعائه
 بالليل، حديث:771.

''میں اپنا چیرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو نئے سرے سے تخلیق فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، تمام جہانوں کے پروردگار الله تعالی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا ہندہ ہوں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما کیونکہ تیرےسواا چھےاخلاق کی ہدایت کوئی نہیں دےسکتا اور بری عادات کو مجھ سے دور فرما دے، تیرے علاوہ مجھ سے بری عادات کوئی دورنہیں ہٹا سکتا۔ (اے اللہ!) میں حاضر ہوں اور تیرا فر ماں بردار ہوں ،تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور کسی برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ، ہے۔ میں (جو کچھ ہوں) تیری ہی بدولت ہوں اور تیری ہی طرف متوجہ ہوں، تو بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ،ی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع ( توبہ) کرتا ہوں۔''

﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ ﴿ مُنْكَوَلُكُ وَتَعَالَىٰ ﴿ حَدُدُكُ ﴿ وَتَعَالَىٰ اللَّهُ عَيْدُكَ ﴾ ﴿ جَدُّكَ وَلَا اللَّهُ عَيْدُكَ ﴾ ﴿ جَدُّكَ وَلَا اللَّهُ عَيْدُكَ ﴾ ﴿

''اے اللہ! تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی برحق معبود نہیں ہے۔''

جامع الترمذي، كتاب مواقيت الصلاة، باب مايقول عند افتتاح الصلاة،
 حديث:242 صححه الالباني.

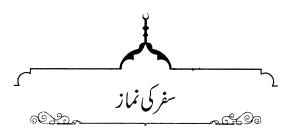

- آ ﷺ چار فرض رکعات والی نماز کوسفر میں کم کر کے دو رکعات پڑھنا ''نماز قص'' کہلاتا ہے۔رسول کریم مناقیق میدنا ابو بمرصدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثان مٹائیٹن سفر میں ( بیار کی بجائے ) دورکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ ®
- وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ جب تين فرسخ (تقريباً 16 كلوميش) كى مسافت پر نكلتے تو دو ركعات برها كرتے تھے۔ ®
- جو خفس سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہریا گاؤں کی آبادی سے نکل جائے تو وہ نماز، قصر کر سکتا ہے جیسا کہ آپ مُنَاقِیْنَا مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ (مدینہ سے چیمیل) میں نماز قصر ادا فرمائی۔ سیدناعلی جائیڈ کوفہ سے بارادہ سفر روانہ ہوئے تو ابھی کوفہ کے مکانات نظر آرہے تھے کہ آپ نے نماز قصر شروع کردی اور واپسی پر آپ سے کہا گیا کہ یہ سامنے کوفہ ہے تو آپ جائیڈ نے فرمایا: ہم شہر میں داخل ہونے تک قصر ہی پر میں سے ہیں گے۔ ش
- ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ جَةَ الوداع كَمُوقع پر مكه مكرمه اوراس كے اطراف ميں دس دن تك قيام فرمارہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور نماز قصرادا فرماتے رہے۔ ®
- ① صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب صلاة المسافرین وقصرها، حدیث: 689. ② صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، حدیث: 691. ② صحیح البخاری، ابواب تقصیر الصلاة، باب یقصرا ذا خرح من موضعه، حدیث: 1089. ② صحیح البحاری، ابواب تقصیر الصلاة، باب ماجاء فی تقصیر، حدیث: 1081.

لیکن اس دوران ایک ہی جگہ پرمسلسل صرف چار دن (چار ذوالحجوم ہے آٹھ ذوالحجوم ہے آٹھ ذوالحجوم ہے آٹھ ذوالحجوم تک )مقیم رہے۔ ® لہذا جب مسافر کسی جگہ چار دن سے زیادہ تھر نے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کے لیے مختاط صورت یہی ہے کہ قصر نہ کرے بلکہ (ظہر،عصر اور عشاء) چار چارادا کرے۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ ہاں جب اقامت چاردن یاس ہے کم ہوتو قصر افضل ہے۔ ®

رقد اور تذبذب کی صورت میں چاہے کئی مہینے گررجائیں تو نماز، قصر کرنا درست ہے جیسا کہ رسول کریم طاقیہ نے فتح مکہ کے موقع پر انیس دن نماز قصر ادا فرمائی۔ فتح فردہ تبوک کے موقع پر آپ طاقیہ نے وہاں ہیں (۲۰) دن قیام فرمایا اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جائیہ آ ذربائیجان تشریف لے گئے، جب والیسی کا ارادہ فرمایا تو برف باری کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، لہذا آپ وہاں چھ ماہ تک نماز قصر بی ادا فرماتے رہے۔ ف

① صحيح البخارى، ابواب تقصير الصلاة، باب كم اقام النبى مُسُنِيمٌ فى حجته، حديث: 1085. ② فتاؤى ابن باز، مترجم، باب امامت. ② صحيح البخارى، ابواب تقصير الصلاة، باب ماجاء فى التقصير، حديث: 1080. ④ سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب اذا اقام بارض العدويقصر، حديث: 1235 صححه الالبانى. ② السنن الكبرى للبيهقى، حديث: 5476. ④ صحيح بخارى، كتاب تقصير الصلاة، باب من لم يرى التطوع فى السفر دبر الصلاة، حديث: 1101. ② صحيح مصيح، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، حديث: 1696.

- آج نمازِمغرب کی حالت ِسفر میں تین رکعات ہی پڑھی جائیں گی۔ ®
  - 87 رسول الله مَا لَيْمُ سفر مين فجر كي سنتين پڙها كرتے تھے۔®
  - ﴿ وَ ﴾ آپ مَنْ ﷺ سفر میں وتر سوای پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ ®
- ے اسارے سے برے اور جدے یں رون کی صبت سروریادہ بھائے۔ '' آگر کوئی مجبوری اور معذوری نہ ہوتو سفر میں بھی نماز کے وقت اذان، اقامت اور جماعت ضروری ہے۔®
- آگ اگرمقیم، مسافرامام کی اقتدامین نماز پڑھے تومقیم اپنی نماز مکمل کرے گا اور اگر مسافر، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو مسافر ہونے کے باوجود نماز پوری پڑھے گا۔ ®
- الت سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیعنی ظہر وعصر کا ظہر یا عصر کے وقت پڑھنا اور مغرب وعشاء کو مغرب یا عشاء کے وقت پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اسے جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ ®
- آ سفر کی فوت شدہ نماز گھر میں قصر پڑھنا جائز ہے، نیز حضر کی فوت شدہ نماز سفر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلْوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًا ۞ (4/النساء:103) "بلاشبه نماز ابل ایمان پراس کے مقررہ وقت میں فرض ہے۔"

<sup>©</sup> صحيح البخارى، ابواب التقصير، باب تصلى المغرب ثلاثاً في السفر، حديث: 1092. © صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث: 680. © صحيح البخارى، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، حديث: 1000. ﴿ سنن ابي داود، كتاب صلاة السفر، باب التطوع على الراحلة والوتر، حديث: 1225 حسنه الالباني. ﴿ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر.....، حديث: 630. ﴿ المؤطا للامام مالك، حديث: 506. ﴿ صحيح البخارى، ابواب التقصير، باب الجمع في السفر.....، حديث: 1107.



ﷺ طلوع آفاب کے بعد زوال سے پہلے تک پڑھی جانے والی نفلی نماز کو' اشراق مُکیٰ اور اوّا بین' کہا جاتا ہے۔

اس نماز کی دورکعات، شبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی نیکیوں سے کفایت کرتی ہیں۔ ®

🔏 نمازِ اشراق کی رکعتیں دو، چار، چھیا آٹھ ہیں۔ ®

ﷺ جو شخص با وضو گھر سے نماز اشراق کے لیے نکلتا ہے تو اسے عمرے کے برابر ثواب دیا

جاتا ہے۔ 🗓

ﷺ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کرسورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرے، پھر دورکعت نماز اشراق ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور پورے عرے کا ثواب ملے گا۔ ®

<sup>------</sup>

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، حديث:720. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، حديث: 719. ② سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب ماجاء فى فضل المشى الى الصلاة، حديث: 558 حسنه الالبانى. ④ جامع الترمذي، ابواب السفر، باب ذكر مايستحب من الجلوس فى المسجد، حديث: 586 حسنه الالبانى.



عبدالله بن عباس والنفي كا بيان ہے كه نبى كريم طالية إلى نے سيدنا عباس والنف سے فرمايا: ''اے چیا جان! کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں، کیا میں آپ کو کوئی تحفه پیش نه کروں ، کیا آپ کو دس اچھی خصلتوں والا نه بنادوں؟ جب آپ یہ مل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے، پچھلے، پرانے، نئے، سہواْ ہوئے، عمداْ کیے، چھوٹے، بڑے، پوشیدہ، ظاہرتمام گناہ معاف فرما دے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ چار رکعت نمازنقل پڑھیں ۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں ۔ جب آپ قر اُت سے فارغ موجا عين تو حالت قيام مين يندره (١٥) بار «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلاَ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ يرهيس - پهرآب ركوع كرين اور ركوع مين يهى كلمات وس مرتبہ پڑھیں۔ پھررکوع سے سراٹھا کر دس باریبی کلمات کہیں، پھرسجدہ کریں اور ان کلمات کو دس بار پڑھیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر دس مرتبہ انہیں کلمات کو دہرائیں۔ پھر دوسرا سجدہ كريں اور اس ميں يہى كلمات وس بار پڑھيں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ كر (جلسة استراحت میں) دس باریمی کلمات پڑھیں۔ یعنی پیسیج ہر رکعت میں پچھتر (۷۵) باریڑھی جائے گی۔ یہ تبیجات چاروں رکعات میں ای طرح پڑھیں۔اگر آپ استطاعت رکھتے موں تو ہرروز ایک بارنماز شبیح پڑھیں۔اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو ہر جعہ میں ایک باریڑھ لیں۔ یبھی نه کرسکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یبھی نه ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں اورا گرسال میں بھی نہ پڑھی جا سکے تو زندگی میں ایک بارضرور پڑھ لیں۔' ®

<sup>©</sup> سنى ابى داود،كتاب صلاة السفر،باب صلاة التسبيح، حديث: 1297 صححه ر الالباني.



استخارہ کامعنی خیرو بھلائی طلب کرنا ہے،کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے راہنمائی طلب کرنا استخارہ کہلا تا ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹنیا سے مروی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیٹی جمیں تمام معاملات میں انتخارے کی تعلیم دیتے جیسے قرآنی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔

استخارے کا طریقہ پیے کہ دور کعت نمازنفل پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھی جائے:

«ٱللُّهُمَّ إِنَّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرِتِكَ وَاسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقُدرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ- اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمُرِي فَاقُلُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فِيْهِ وَانُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِيُ وَعَاقِبَةِ آمُرِي فَاصْرِفُهُ عَنِّي وَاصْرِفُنِي عَنْهُ وَاقُدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ٱرْضِنِي بهِ » ®

''اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ

صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، حديث:6382.

وي نمازمصطفى الله كم

سے تیری قدرت کے ذریعے طاقت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا عظیم نفنل مانگتا ہوں، بلاشبتو ہی قادر ہے، مجھتو کوئی قدرت حاصل نہیں اور تو سب بچھ جانتا ہے، میں تو بچھ نہیں جانتا اور تمام غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ اے اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام (جو میں کرنا چاہتا ہوں) میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھراس میں میرے لیے برکت پیدافر ما دے اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام میں براہے تو اسے مجھ سے پھیردے اور مجھے اس سے دور فرما دے اور میرے لیے جملائی، وہ جہاں بھی ہو، مہیا فرما دے۔ پھر مجھے اس یہ درمانسی کر دے۔ پھر میں برراضی کر دے۔ پھر میں برراضی کر دے۔ اور میرے کام اس پر راضی کر دے۔ پھر اس سے دور اس پر راضی کر دے۔ پھر اسے اس پر راضی کر دے۔ پھر اسے اس پر راضی کر دے۔ پھر

نی کریم مناشخ نے فرمایا: ''بیده عاپر هراین حاجت وضرورت بیان کرے۔''



سدناابوبرصداتی بی بی بی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا بی نے فرمایا:

د'کی شخص ہے جب کوئی گناہ ہوجائے، پھروہ وضوکر کے نماز پڑھے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔

پھر آپ کا بی بی نے قرآن حکیم کی ہے آیت تلاوت فرمائی:
﴿ وَ الَّذِنِ اللّٰهُ عَلَوْ اللّٰهُ کَارِ تَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَارِ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَارِ اللّٰهُ کَارِ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَارِ کَامِوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ' ش

<sup>------</sup>

جامع الترمذي. كتب مواقيت الصلاة، باب ماجاء في الصلاة عندالتوبة،
 حديث: 406 حسنه لالماني.



ﷺ جو شخص اچھی طرح وضوکر کے بوری توجہ اور انہاک کے ساتھ دورکعت نماز (نفل) پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ ®

﴿ رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْمَ نِهِ اللهِ وَنَ مَهَا وَ فَجَرِكَ وَقَتَ سِيدِنَا بِلال رُنَّيْمَ اللهِ حَلِيَ ''اے بلال! اسلام قبول کرنے کے بعد کون سانفی عمل ہے جس پر تہہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج میں نے (خواب میں) جنت کے اندر اپنے آگے تہارے چلنے کی آواز سی ہے۔''

جناب بلال ڈھٹٹو نے عرض کی: میں نے اس سے زیادہ امیدافزاعمل تو کوئی نہیں کیا کہ دن اور رات کے وقت جب بھی وضو کرتا ہوں توجتنی اللہ تعالی کومنظور ہو، نماز پڑھ لیتا ہوں ۔ ©

<sup>------</sup>

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، حديث:
 234. 

 صحيح البخارى، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، حديث: 1149.



- ﷺ رسول الله عُلَيْظِ نے فرمایا: '' تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھے۔'' ®
- ﷺ سیدنا سلیک غطفانی دان شائیز خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ سننے کے لیے بیٹر سے کا حکم فرمایا۔ © کے لیے بیٹر کے بیٹ

<sup>------</sup>

صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین،
 حدیث: 444. ② صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب التحیة والامام یخطب،
 حدیث:875.



قیط سالی، خشک سالی اور بارش نه بر سنے کے ایام میں خاص طریقے ہے دور کعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کا نام''نماز استیقاء'' ہے۔ رسول کریم مَثَاثِیْلِ کا فرمان ہے:

(﴿ وَلَمُ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴿ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلُطَانِ عَلَيْهِمُ ، وَلَمُ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمُوالِهِمُ ، إِلَّا مُنِعُوا عَلَيْهِمُ ، وَلَمُ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمُوالِهِمُ ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُمُطَرُوا » 
("جوقوم ما پ تول میں کی کرے اُسے قط سالی سخت مصابب اور حکر انوں کے ظلم وسم کا شکار ہونا پڑتا ہے اور اپنے مالوں کی زکاۃ نہ دینے والی قوم سے بارش روک لی جاقی ہے اور جانور نہ ہوتے تو اُن پر بارش نہ برسائی جاتی ۔ 
نازِ استقاء اور طلب بارش کی دُعا کے خاص احکام درج ذیل ہیں۔

آرکے اس نماز کے لیے اذان اورا قامت کی ضرورت نہیں ہے۔ ®

سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات،حديث: 4019 حَسَّنَه الالباني.

<sup>@</sup> صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: 1022.

صحيح بخارى، كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء: 1024.

ہے۔اس موقع پر بوسیدہ کیڑے پہننامستحب ہے۔ ا

نمازِ استهاء سے پہلے یا بعد میں امام کا منبر پر خطبہ میں لوگوں کو توبہ و استغفار کی رغبت دلانا، ہاتھوں کو بلند اور اُلٹا کر کے دُعا کرنا اور چادر بلٹنا آپ مُلٹی کی سنت ممار کہ ہے۔ ®

﴿ امام كساته تمام مقتريون كا اپني جادرين پلانامستحب ہے۔ ®

ﷺ اُلٹے ہاتھوں سے وُعا کرنا اور چادر پلٹنا در حقیقت فعلی دعاہے کہ اے مولائے کریم! ہمارے اِن ہاتھوں اور چادروں کی طرح ہمارے حالات پلٹ دے اور ہماری بدحالی وقط سالی کوخوش حالی میں تبدیل فرمادے۔

🔞 نمازِ استبقاء کے خطبے میں اور بعد میں پر ُ وعنا سنت ہے:

(الف) «اَلُحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ، الرَّحْلَىِ الرَّحِيْمِ، ملكِ يَوْمِ الرِّيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلُ عَلَيْنَا الْعَيْثَ، وَاجْعَلُ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَا غَالِي حِينِ»

'' ہر قسم کی تعریفات اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرور درگار ہے، بہت رحم فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ اے اللہ!

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، جماع ابواب الاستسقاء وتفريعها: 1165 حسنه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء فى الاستسقاء: 1023 سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الايدى فى الاستسقاء، حديث: 1173 حسنه الالبانى. ② مسند احمد، حديث: 1679 وفى نسحة: 16465 اسناده حسن. ④ سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الايدى فى الاستسقاء، حديث: 1173 حسنه الالبانى.

توہی معبود ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو بے پر وا اور ہم فقیر میں، ہم پر بارش نازل فرما اور جو بارش تو نازل فرمائے اُسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور (مقاصد تک) پہنچنے کا ذریعہ بنادے۔''

(ب) «اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، نَافِعًا

عَيْرَ ضَارِّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ» \*

''آے اللہ! میں الی بارش کا پانی بلاً جو ہماری بیاس بجھادے، ہلکی پھوار ہو، غلہ اگانے والی، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیرلگانے والی نہ ہو۔''

(د) «اللهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخْي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ» "

''ائے اللہ! اپنے بندوک اور جانوروں کوسیراب فر ما، اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مردہ شہروں ( زمین ) کوزندہ فر ما دے۔''

آئ نمازِ استقاءِ طلوع آفاب کے فوراً بعد پڑھناسنت ہے۔®

8 خطبہ جعہ کے دوران بھی ہاتھ اُٹھا کر بارش کے لیے اجتماعی دُعا کرنا سنت ہے۔®

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب رفع الايدى فى الاستسقاء، حديث: 1169 صححه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء فى المسجد الجامع، حديث: 1013. ② سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الايدى فى الاستسقاء، حديث: 1176 حسنه الالبانى. ④ سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب رفع الايدى فى الاستسقاء، حديث: 1173، حسنه الالبانى. ③ صحيح بخارى، كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس ايديهم مع الامام فى الاستسقاء، حديث: 1103.

## لمم نمازمصطفى الله هي المازمصطفى

﴿ ثَمَازِ استَسقاء کی پہلی رکعت میں امام کے لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا افضل ہے۔ ®

الله تعالى سے بارش طلب كے درج ذيل چوطر يق نبى عليم سے منقول ہيں:

- ① کھلےمیدان یاعیدگاہ میں خطبہ،نماز اور دُعا۔
  - 🕝 خطبہ جعہ کے دوران طلب باراں کی وُعا۔
- 🕝 کھلےمیدان یاعیدگاہ میں صرف خطبہ اور دُعا۔
- 🕝 فرض نماز کے بعد بارش کے لیے اجتاعی وُعا۔
  - آبادی ہے باہر بارش کے لیے اجماعی وُعا۔
- 😙 دورانِ جنگ مجاہدین کی آبی ضروریات کے لیے بارش کی وُعا۔ ®

شنن الدارقطني، كتاب الاستسقاء، حديث: 1800، المستدرك للحاكم، كتاب الاستسقاء، حديث صحيح الاسناد. (أو زاد المعاد لاستسقاء، حديث: 1217، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. (أو زاد المعاد للاستسقاء، فصل في هديه مناهم في الاستسقاء.



سورج یا چاند کے گربن کے وقت خاص طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کو ''نمازِ کسوف یا نمازِ خسوف'' کہا جاتا ہے۔

نبی کریم مَالیّیم کا فرمان ہے:

''سورج اور چاند کوکسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے گربمن نہیں لگتا وہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں اللہ تعالیٰ لوگوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب سورج یا چاند کو گربن لگے تو تم نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے دُعا کیا کرو، اُس کا ذکر کیا کرو، تکبیرات کہا کرو، صدقہ وخیرات کیا کرواور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو۔''® نماز کسوف وخسوف کے مختصر مسائل واحکام درج ذیل ہیں:

﴿ اِس نماز کے لیے اذان وا قامت کی ضرورت نہیں، البتہ اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ''نماز کے لیے جمع ہوجاؤ'' کا اعلان کیا جائے گا۔ ©

نمازِ کسوف مسجد میں ہی باجماعت ادا کی جائے اور عورتیں بھی شریک جماعت کتی ہیں۔ ®

(3) اِس نماز میں امام بلندآ واز سے قراُت کرے گا۔ ®

٠ صحيح البخاري، ابواب الكسوف، حديث: 1059،1048،1044،1043.

© صحيح البخارى، ابواب الكسوف، باب النداء بالصلوة جامعة، حديث: 1045. ® صحيح البخارى، ابواب الكسوف: 1046، 1053. ® صحيح البخارى، ابواب الكسوف، حديث: 1065.

آگئ نماز کسوف دور کعات کی نماز ہے جس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: امام اور مقتدی

"اللہ اکبر" کہہ کر نماز شروع کریں اور ہاتھ باندھ لیں۔ تمام نمازی اور امام بلند

آواز ہے اور مقتدی آہتہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، لمبا قیام کریں اور امام سورۂ

بقرہ کے مساوی قرات کرے، پھرل طویل رکوع کریں اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی

تتبیح وتعظیم بیان کریں، پھرطویل قیام کریں جو پہلے قیام سے قدرے مختصر ہو، امام

اور مقتدی "کریٹنا کے الْکہ الْکہ الْکہ الْکہ یہ سے بھروا ہو، پھر کھڑے ہوکر

کی قرات کرے، پھر دوسرار کوع کریں جو پہلے رکوع سے چھوٹا ہو، پھر کھڑے ہوکر

رکوع کے بعد کی دُعا پڑھیں اور عام نماز کی طرح دوسجدے کریں۔ ای طرح

دوسری رکعت مکمل کریں اور قعدہ میں شھد، درود شریف اور دُعا نمیں پڑھ کر سلام

- غماز کسوف کی دونوں رکعات میں تین تین اور چارچار رکوع بھی جائز ہیں، اس کے طرح ہر رکوع کے بعد قیام اور آخر میں دوسجدے کیے جائیں گے۔
- آھے نمازِ کسوف و خسوف کے وقت خطبہ بھی مسنون ہے جس میں امام حمدو ثنا کے بعد لوگوں کو وعظ ونفیحت کرے، گرئن کے اسباب بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ ®
  - ﴿ تَمَا زَحْسُونَ وَسُوفَ مِينَ ہِاتِھُواُ تُھَا كَرُوُعا كُرِنَا بَھِي جَائز ہے۔ ﴿
  - 🛞 سورج یا چاند کا گرہن ختم ہونے تک نماز و دُعا میں مصروف رہنا مسنون ہے۔®

------



جب اہل اسلام دشمنانِ دین کے خلاف حالت جنگ میں ہوں تو ایسے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو''نمازِ خوف'' کہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اِس نماز کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے:

﴿ وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلوةِ ۚ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَكُوًّا مُّبِينًنَّا ۞ وَ إِذَا كُنُتَ فِيهُمُ فَأَقَبُتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمُ طَآلِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُنُ وَآ اَسْلِحَتَّهُمْ فَ فَإِذَا سَجَلُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَّلَا إِكْمُ عَو لَتَأْتِ طَلِيْهَةً أُخْرى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُنُواْ حِنْدَهُمْ وَ السلِحَتَهُمْ \* وَدَّالَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ (النساء: 101-102) ''اور جبتم زمین میں سفر کروتوتم پرنماز کوقصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے (اور)ا گرتہ ہیں ڈر ہو کہ کا فر (حملہ کر کے ) تہمیں پریشانی میں ڈال دیں گے ( تو پھر بھی نماز قصر پڑھو) بلاشیہ کا فرتو تمہارے کھلے دشمن ہیں اور (اے رسول مَنْ اللَّهُ ) جب آب أن (ابل ايمان) كے درميان موجود مول تو أنهيں خود نماز پڑھائیں۔ پس اُن میں ایک گردہ ہتھیاروں ہے مسلح آپ کے ساتھ (نماز کی ) جماعت میں کھڑا ہوجائے۔ جب وہ سجدہ کرلیں تو آپ کے یتھیے چلے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرلے اور وہ اپنا بحاؤ اور اپنے ہتھیار (نماز میں) پکڑے رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہتم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہوجاؤ تو وہتم پریک دم حملہ کردیں۔''

🔏 سیدناعبدالله بن عباس دانشکا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ فَوَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحْفِرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً 

"اللَّه تعالَى فَي تهمارے نبی سَلِیْمُ کی زبان سے نماز فرض فرمائی ہے، مسافر پر دورکعات، مقیم پر (ظهر وعصر اورعشاء) کی چار رکعات اور حالت خوف میں ایک رکعت ''

﴿ جنگ اور خوف کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے آپ تُلَیِّمُ سے نمازِ خوف کے کئی طریقے منقول ہیں۔ لہذا حالات و واقعات اور ماحول کے مطابق نمازِ خوف کا کوئی بھی ممکن اور آسان طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ چند طریقے درج ذیل ہیں:

(1) اگر جہاد میں شریک تمام مسلمانوں کا ایک جماعت سے نماز پڑھناممکن ہوتو ایک ہی جماعت کروائی جائے۔ (النساء: 102)

اگرایک جماعت ممکن نه ہوتو حالات کے مطابق مجاہدین کے مختلف گروہ الگ الگ جماعت ممکن نه ہوتو حالات میں ایک نماز کی کئی جماعتیں جائز ہیں۔ ® جماعت کروالیس جبیبا کہ عام حالات میں ایک نماز کی کئی جماعتیں جائز ہیں۔ ( عَلَى اللَّ اللَّ اللَّ نماز پڑھا دے، اس طرح امام کی چار اور مقتدیوں کی دو، دور کعات ہوں گی۔ آپ منافی نم نم نم نووہ ذات الرقاع" کے سفر میں ایسے ہی کیا تھا۔ ﴿

صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غز وة ذات الرقاع، حدیث: 4136.

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث: 687. ② صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع، حديث: 4127. ② سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، باب الجمع في المساجد مرتين، حديث: 574 صححه الالباني.

## ميدی نمازمصطفی الله کم

(4) اگر حالات زیاده خراب ہوں تو امام دو جماعتوں کو ایک ایک رکعت پڑھا دے، اس طرح امام کی دواور مقتریوں کی ایک ایک رکعت ہوگی۔ ®

رَحَى الرّنماز کی جماعت ممکن نہ ہوتو جو خص جہاں اور جس حالت میں ہے وہیں اکیلا نماز پڑھ لے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فِإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ (البقرة: 239)

''پس اگرتم خوف کی حالت میں ہوتو پیدل ہویا سوار، (نماز ادا کرلو)۔''

اگر گھسان کی جنگ ہواور قبلہ رخ ہونا اور رکوع و بجود کرنا بھی ممکن نہ ہوتو غیر قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے صرف اشاروں سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ ®

﴾ نماز خوف کے گئی اور طریقے بھی احادیث میں مذکور ہیں جنہیں طوالت کے باعث چھوڑ دیا گیا ہے۔

علامہ محمد اقبال نے ایسے ہی نمازیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔

آ گیا عین لڑائی میں اگر وقتِ نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قومِ ججاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودو ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

سنن ابى داؤد، كتاب الصلاة، تفريع ابواب السفر، باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولايقضون، حديث: 1246.
 صحيح البخارى، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قوله فان خفتم فرجالا او كبانا، حديث: 4535.



ذکر الہی سے قلب کوسکون، طبیعت کو اطمینان اور روح کوتسکین حاصل ہوتی ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَاذْكُرُونِي آذْكُرُكُمُ ﴾ (البقرة: 152)

''تم میرا ذکر کروتو میں تمہارا ذکر کروں گا۔''

اس آیت مقدسہ کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم تالیقی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ''میں اپنے بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہی اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہوتو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے کی جماعت میں یاد کرتا ہوتو میں اے ان سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ لیخی اگر وہ انسانوں کی جماعت میں میراذکر کرتا ہوں۔ جہتو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے یاس آتا ہوں۔ ' ق

صحیح البخاری، كتاب التوحید، باب ویحذركم الله نفسه، حدیث:7405.



قرآن کیم کی آیات اور رسول کریم سکی این کے ارشادات سے بیام واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت، ہر حال اور ہر گھڑی ذکر الٰہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا چاہے اور کسی لمح بھی اپنے خالق وما لک کے ذکر اور یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ضروریات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی اور مشکلات کا حل بھی اسی سے طلب کرنا چاہیے۔

جس طرح جسمانی امراض کا طبی اور ڈاکٹری علاج کرنا سنت ہے ای طرح روحانی اور قلبی امراض کا ذکر اللی سے علاج کرنا بھی آپ ٹاٹیٹی کی سنت مبارکہ ہے بلکہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے تو بہت می جسمانی بیاریوں کا بھی روحانی علاج تجویز فرمایا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ حقیقی شافی صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ اگر وہ حکیم کی بیٹوی اور ڈاکٹر کے انجکشن میں شفا ڈال سکتا ہے تو قرآن حکیم کی آیات کوتو اس نے خودشفا قرار دیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾

''اور ہم نے قرآن مجید کے ذریعے وہ چیز نازل کی ہے جواہل ایمان کے لیے شفا اور رحت ہے۔'' (17/بنی اسرائیل :82)

دوسری جگہ فرمان الہی ہے:

﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَّنُوا هُدَّى وَ شِفَاءً ﴾ (41/حم السجدة:44)

''(اے پغیمر!) فرماد یجئے کہ بیقر آن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔''



#### \_\_\_\_گ اثرانگیزی کی شرائط مین مین مین

اکثر لوگوں کو بیشکوہ کرتے سنا گیا ہے کہ ہم اسے عرصے سے بید وظیفہ کررہے ہیں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، مسلم حل نہیں ہوا، مشکل آسان نہیں ہوئی، قرض ادا نہیں ہوا، کاروبار میں وسعت نہیں ہوئی اور بیار تندرست نہیں ہوا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اسلامی وظائف کی جو تا ثیر رسول رحمت مُنالِیًا اور بیان فرمائی ہے ان میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ سارا جہان غلط ہوسکتا ہے مگر امام الانبیاء جناب محمد رسول الله مُنالِیُم کا فرمان غلط نہیں ہوسکتا۔ البتہ جب تک اسلامی ورد، وظائف اور دعاؤں کے آداب اور شرائط کو ملحوظ نہ رکھا جائے اس وقت تک ان کے فوائد و ثمرات کا حصول ممکن نہیں۔ مختلف احادیث کے مطالعہ سے اور ادو وظائف کی اثر انگیزی کی جوشرائط سامنے آتی ہیں ان کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے:

ا المرک سے اجتناب المبتناب وأكا عقيدے كى درسى [4] اخلاص نیت [3] برعات سے پر ہیز جهري مقال (سيح بولنا) رَحُ اكل حلال (حلال كمانا) [8] الله كى ذات يركامل توكل ورجى اعمال صالحه كى كثرت آور حضورقلب (9) قبولیت کا یقین [12] استقبال القبليه (الرمكن مو) آآ؟ اعتراف گناه اورتوبه آهر بالمعروف ونهى عن المنكر (أكرمكن مو) باوضو مونا (الرمكن مو) الم فرائض كى يابندى رِهِيَ معاصى سے اجتناب [18] کبائرے اجتناب [17] صلهرحي (19) صدقات کی کثرت 200 فضول خرجی سے پرہیز

ان امور کو ملحوظ رکھ کر قر آن وحدیث سے ثابت شدہ وظائف پڑھے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے ان کے ثمرات، برکات اور اثرات ظاہر فرما تا ہے۔ 142



- ﴿ وَهُمْ وَشَامُ سُورَةَ الاخْلاصُ، الفَلْقِ اورالنَاسِ كَى تَمِينِ بار تلاوت كرنا دنيا كى تمام چيزوں سے كافى ہوجا تا ہے۔ ®
  - ﴿ صَبِي وشام'' آیت الكرى'' پڑھنے والا جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ ﴿
- جو خص ایمان ولقین کے ساتھ صح ''سید الاستغفار'' پڑھے اور شام تک فوت ہوجائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شام کو پڑھے اور صبح تک فوت ہوجائے توہ بھی جنتی ہوگا۔سید الاستغفار بیدعاہے:

(اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقُتَنِى وَانَا عَبْدُكَ وَانَا عَبْدُكَ وَانَا عَبْدُك وَوَعُدِك مَالسَّطَعْتُ اَعُوْ دُبِكَ مِن وَانَا عَلَىٰ عَهْدِك وَوَعُدِك مَالسَّطَعْتُ اَعُو دُبِك مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِنَنْبِي شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِنَنْبِي شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوء لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِنَانِي فَاعْفِرُ لِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّانُونُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُوء بِنَانِي اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ النَّانُ نُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

① سنن أبى داود، أبواب النوم، باب مايقول أذا أصبح، حديث:5082 حسنه الالبانى. ② المستدرك للحاكم، كتاب فضائل القرآن، أخبار فى فضل سورة البقرة، حديث:2059 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه. ② صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، حديث:6306.

تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کوکوئی معاف کرنے والانہیں۔''

🗿 رسول الله ناشيم مرروز صبح وشام بيده عا پر ها كرتے تھے:

«اَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلْهَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوهُو اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْمُلُكَ خَيْرَ مَافِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُمَا بَعْدَهُ وَاعُودُ بِكَ مِن شَرِمَافِي هٰذَالْيَوْمِ وَشَرِمَا بَعْدَهُ وَتِ اعْوُدُ بِكَ مِن الْكَسَلِ هٰذَا لَيَوْمِ وَشُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ اعْوُدُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ اعْوُدُ بِكَ مِن عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَنَابِ النَّارِ وَعَنَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَنَابِ الْقَابِ النَّارِ وَعَنَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْقَابِ الْعَالِيَا اللَّهُ الْمِنْ الْمُنَافِيَةُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَهُ وَالْعَالِ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمِي الْمُؤْمِ وَسُوءِ الْكِيَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُكْولِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِيْلُولُ اللَّهُ وَالْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَسُوءِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

شام کے وقت بیرالفاظ پڑھے جائیں:

«اَمْسَيْنَا وَامْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ لَا اِلْهَ اِلَّهِ



الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْتَلُكَ خَيْرَمَا فِي هٰذِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْتَلُكَ خَيْرَمَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاعْوُذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَهَا رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَهَا رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَعُنَا اللَّهُ اللهُ وَعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَعَنَا اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ عَلَالِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّه

وَ رَوْلَ رَبِّ مَا لَيْهُ صَابِرَامِ وَلَيْهُ كُويِهِ وَعَاصِ وَثَامَ بِرُ صَا كُلَّهُمْ وَ يَ عَنَا وَ بِكَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ الْمُصَيِّدُ وَ الْمُسَيِّنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُونُ وَالْيُكَ الْمُصِيِّدُ »

''اے اللہ! ہم نے تیری توفیق سے صبح کی اور تیرے ہی نام سے شام کی، تیرے ہی فضل سے زندہ ہیں اور تیرے ہی تھم سے فوت ہوں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔''

شام کے وقت بیالفاظ پڑھے جائیں:

6 نبی مُناتِیَّا نے سیدنا ابو بکر ٹراٹیُوُڈ کو صبح وشام اور سوتے وقت بید دعا پڑھنے کا حکم فرمایا: سیر مل

«اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء باب الدعاء عند النوم، حديث: 2723. ﴿ جامع الترمدي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذا اصبح واذا امسى، حديث: 3391 صححه الالباني.

وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَى ءٍ وَّمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّ يُطَانِ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» \*\*
وَشِرْكِهِ» \*\*

''اے اللہ! غیب اور حاضر کو جاننے والے، آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک! میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر، شیطان کے شراور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔''

رَحَ جَوْحُضُ صَحِ وشَام درجَ ذیل دعا تین بار پڑھے، اے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گا: ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیءٌ فِی الْاَرُضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُو السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴾ 

''الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ جس کے نام کی وجہ سے زمین وآسان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی شنے والا جانے والا ہے۔''

رَوْلَ مُرْمَ اللَّهُمَّ اِنِّيْ أَنْ وَالْمَ يَكُمَات بِرُهَا كُرَة عَنَى اللَّانُيَا وَالْآخِرَةِ «اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ الْعَافِيْةَ فِي اللَّانُيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيّةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى اللَّهُمَّ الْمُعْلَى مِنْ بَيْنِ يَكَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاعُونُ بِعَظْمَتِكَ يَبِي يَكِي وَمِنْ فَوْقِيْ وَاعُوذُ بِعَظْمَتِكَ يَمِيْنِي وَمِنْ فَوْقِيْ وَاعُوذُ بِعَظْمَتِكَ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاعُوذُ بِعَظْمَتِكَ

جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، حديث:3392 صححه الالباني. ﴿ جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في الدعاء اذا اصبح واذا امسى، حديث: 3388،
 قال الالباني: حسن صحيح.

### أَنُ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ®

''اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین ، دنیا ، اہل وعیال اور مال میں معافی اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے رازوں پر پردہ ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ! میرے سامنے سے ، میرے حیوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ! میرے سامنے سے ، میرے ویجھے سے ، میرے دا عیں سے ، میرے بائیں سے اور میرے او پر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کے ساتھ پناہ ما نگتا ہوں کہ میں اچانک اینے نتے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔'

وَّوَى جَوْحُض صِبْحِ وشام تین تین مرتبه بید دعا پڑھے تو اللہ تعالی روز قیامت اسے ضرور راضی فرمائے گا:

﴿ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ﴾ ﴿ رَضِيْتُ بِلِّمَا اللّٰهِ وَبَهُ حَمَّدٍ نَبِيًّا ﴾ ﴿ " "مِن الله تعالى كرب مون براور مُحد ( اللَّهُ اللهُ ) ﴿ مَن مون بِراض مول ـ " كن مون يرراض مول ـ " الله عنه عنه مول ـ " الله ع

آق صبح وشام پہ کلمات پڑھنے والے کو اولاد اساعیل میں سے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں، دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کردیے جاتے ہیں:

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ» ®

<sup>©</sup> سنن ابى داود، كتاب الادب، باب مايقول اذا اصبح، حديث: 5074 صححه الالبانى. © جامع الترمذى، كتاب الدعوات، باب ماجاء فى الدعاء أذا اصبح واذا أَمْلى: حديث: 3389، صححه الحافظ زبير على زئى. © سن عى داود، كتاب الادب، باب مايقول اذا اصبح، حديث:5077 صححه الالبانى.

لمرنمازمصطفى ﷺ ھى۔۔۔۔

''الله كسواكوني معبودنيين، وه اكيلائ، اس كاكوني شريك نبين ب، اى كى بات كى بارشارت ب، اى كى بادشا بت بار بين اور وه برچيز پر قادر ہے۔''

بر رہ بہت ہے ہوں سے بہت ہاریں ہے اور رہ بر پیر پر وہ رہ ہے ہوں ہے آگر تم نماز مغرب کے بعد کسی کے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ اواور اس رات کوفوت ہوجاؤ تو مہمارے لیے آگ سے نجات لکھ دی جائے گی اور اگر صبح کی نماز کے بعد یمی کلمات پڑھواور ای دن موت آجائے تو آگ کے عذاب سے نجات پاجاؤگے۔

﴿ اَللّٰ اَلٰہُ اَ اِجْوَا فِیْ مِنَ النّارِ ﴾ ﴿ اللّٰہُ ہُمَ آگ ہے محفوظ فرما۔''

﴿ وَقَتْ مِيهِ مِعَا پِرْ هِي آنو اللّٰه تعالىٰ اس سے اس دن سرز دہونے والے اللہ تعالىٰ اس سے اس دن سرز دہونے والے اللہ معاف معاف فرما دے گا اور اگر شام کو بھی پڑھ لے تو اس رات کے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

شنن ابى داود، كتاب الادب، باب مايقول اذا اصبح حديث: 5079، حسنه
 الحافظ زبير على زئى. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الادب، باب مايقول اذا اصبح
 حديث: 5069، حسنه الحافظ زبير على زئى.

[2] رسول الله الله الله عليه صبح كوييدها بهي يرها كرتے تھے:

«اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ
وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنِا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ اَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ
حَنِيْفًا مُّسُلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ»

ثنهم نے شبح کی فطرتِ اسلام، کلمہ اظلام، اپ نبی محمد (طَائِیْمُ) کے دین اور
اپ باپ ابراہیم (عَلِیْم) کی ملت پرجو یک مومسلمان سے اور مشرکوں میں
نہیں سے۔''

رسول کریم ٹائیٹا پر دس (۱۰) مرتبہ صبح اور دس (۱۰) مرتبہ شام کومسنون درود پڑھنے والے کوروز قیامت شفاعت رسول حاصل ہوگی۔®

آپ نے خص خدمت نبوی تالی میں حاضر ہوا اور بچھو کے کاٹنے کی تکلیف بیان کی تو آپ نے نو آگیف بیان کی تو آپ نے فرمایا: ''اگرتم شام کو یہ کلمات پڑھ لیتے تو وہ تہ ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا: ﴿ اَعُو ذُہِ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ 
﴿ اَعُو ذُہِ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ 
﴿ مَی اللّٰہ کے کال کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شرسے بناہ جاہتا ہوں۔''

سند احمد، حديث:15360 قال شعيب الارباؤط: اسناده صحيح. ﴿ كتاب السلاة على النبي والتهريخ لابن ابي عاصم، حديث:61 صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من سوء القضاء، حديث:2709. ﴿ سنن ابى داود، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح، حديث:690، فأن الالبانى: حسن الاسناد.

### ہلم نمازمصطفی ﷺ ھی۔۔۔۔

''اے اللہ! مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ! مجھے میرے کانوں میں عافیت کانوں میں عافیت کانوں میں عافیت دے، تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ اے اللہ! میں کفر اور غربت سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سواکئی عبادت کے لائق نہیں۔''

آئ رسول كريم سائيم نماز فجرك بعديده عايرها كرتے تھے:

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزُقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا» \* \* مُتَقَبَّلًا

"اے اللہ! میں تجھ نے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔" اللہ جوشخص صبح و شام سومرتبہ ریکلمات پڑھے تو قیامت کے دن کوئی اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا مگر جس نے اس کے برابریا زیادہ پڑھا ہوگا:

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»

''الله تعالیٰ کی شبیح کے ساتھ اُس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔''

ان کلمات کا فجر کے بعد تین بار پڑھنا، شج سے اشراق تک عبادت کے برابر ہے۔ «سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَذَخَلُقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ،

وَزِنَةَ عَرْشِه، وَمِكَادَ كَلِمَاتِه» 

قرزنَة عَرْشِه، وَمِكَادَ كَلِمَاتِه»

'' الله تعالی پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اُس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اُس کی ذات کی رضا کے برابر اور اُس کے عرش کے وزن کے برابر اور اُس کے کلمات کی روشائی کے برابر۔''

<sup>🕻 ®</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر، باب التسبيح ول النهار.....، حديث:2726.



### مر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ ا

«بِسْمِ اللَّهِ» "الله كام كساته"

جابر بڑاٹئؤ سے روایت ہے، رسول اللہ مٹائیؤ نے فرمایا: ''جب آدی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر گھر میں داخل ہوئے وقت اور کھاتے وقت اللہ عزوجل کا نام لیتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے نہ تمہارے رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ بیتمہارے رہنے کا بھی ملا۔ <sup>©</sup> ٹھکانا ہوا اور کھانا بھی ملا۔ <sup>©</sup>

### ر گھر سے نکلنے کی دعا <sub>ہ</sub>

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ (بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ (الله تعالى على بربھروسكيا ہے اور الله تعالى على مدوكے بغير كى چيز سے بيخ كى طاقت ہے اور نہ بِكھ كرنے كى۔ ' (اَللّٰهُ مَّ اِفِيّ اَعُوْ ذُبِكَ اَنْ اَضِلَ اَوْ اَضَلَ اَوْ اَزِلَ اَوْ اَزِلَ اَوْ اَزِلَ اَوْ اَزِلَ اَوْ

شحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب آداب الطعام والشراب، حدیث: 2018.
 سنن ابی داود، کتاب الادب، باب مایقول اذا خرج من بیته، حدیث:5095

صححه الالباني. ﴿ سنن عي داود، حديث:5094 صححه الالباني.

" اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، میں پیسل جاؤں یا مجھ پرظلم کیا جاؤں، میں سلم کر وں یا مجھ پرظلم کیا جائے، میں کسی کو بے وقوف بناؤں یا مجھے بے وقوف بنایا جائے۔"

#### م. سلام اورأس كا جواب

- ﷺ ملاقات کے وقت سلام کہنا اور اُس کا جواب دینا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں ہے۔ <sup>®</sup>
  - 👋 ہر واقف اور ناواقف مسلمان کوسلام کہنا بہترین اسلام کی علامت ہے۔ ®
    - 🖟 ایک دوسرے کوسلام کہنے ہے باہمی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ 🗓
- اللہ سوار پیدل کو، پیدل چلنے والا بیٹھے کو، چھوٹا بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں۔ کہیں۔®
- اور پرسلامتی ہو) اور الفاظ یہ ہیں: اکسیکا مرُ عَکیْکُمْ (آپ پرسلامتی ہو) اور جواب اکسیکا مرُ عَکیْک وَرَحْمَةُ اللهِ (تم پرسلامتی اور الله کی رحمت ہو۔) ®
- ﴿ 'اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ' كَهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ' كهن عَتِي نيكيوں كا ثواب طاصل موتا عـ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ \* اللّٰهِ عَالَمَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ \* اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ \* اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ \* اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ \* اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ و
  - ﷺ اگرغیرمسلم سلام کہتو جواب میں صرف وَ عَلَیْکُمْ (اورتم پر) کہنا چاہیے۔''®
- ⊕ جامع الترمذي، ابواب الادب، باب ما جاء في تشميت العاطس، حديث: 2737 صححه الالباني. ©صحيح البخاري، كتاب الاستيذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث: 6236. ⑤ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المومنون.....، حديث: 54. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاستيذان، باب تسليم القليل على الكثير، حديث: 6231. ⑥ صحيح البخاري، كتاب الاستيذان، باب بد، السلام، حديث: 6227. ⑥ سنن ابي داود، كتاب الادب، باب كيف السلام، حديث: 5195 صحيح البخاري، كتاب الاستيذان، باب كيف الرد على اهل الذمة بالسلام، حديث: 6256.

### مری کورخصت کرنے کی دعا ہے <u>۔</u> م

(أَسْتَوُدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ» أَنَّ اللَّهُ دِينَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ» أَنَّ الله تعالى عَهِرد من تيرك امانت اور تيرے فاتمه عمل كو الله تعالى كے سرد كرتا ہوں۔''

﴿ وَوَدَكَ اللّٰهُ التَّقُوٰى وَغَفَرَ ذَنُبَكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ كَالُّهُ الْخَيْرَ كَالُّهُ الْخَيْرَ كَالُّهُ الْخَيْرَ كَالُّهُ الْخَيْرَ عَنْ مُا كُنْتَ ﴾ \* عَيْثُ مَا كُنْتَ ﴾ \*

''الله تعالی تجھے تقویٰ کا زادِراہ نصیب فرمائے، تیرے گناہ معاف فرمائے اورتم جہاں بھی ہو،تمہارے لیے نیکی کوآسان فرمائے۔''

## م مسافری مقیم کے لیے وعا

«اَسُتَوُ دِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ» ®
«مَسْتَهِيں اس الله تعالی کے بپر دکرتا ہوں جس کے بپر دکی ہوئی چزیں بھی ضائع نہیں ہوتیں۔''

# سواری پرسوار ہونے کی دعا

«بِسْمِ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَهُ نُقَلِبُونَ،

حامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا ودع انسانا، حديث: 3442، صححه الالباني. ﴿ جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب 45، حديث: 3444، قال لالبني: حسن صحيح. ﴿ سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب تشييع الغزاة وداعهم، حديث: 2825، صححه الالباني.

## م. <u>سفر کی دعا</u>

«اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مَخْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ اللّٰهِ مُغْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ اللّٰهِ مَا يُزَنَّ لَكُنْ اللّٰهُ مَا يَرَخَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنَ الْبِرّ وَالتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرَخَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنَ الْبِرّ وَالتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرَخَى، اللّٰهُمَّ هَوِّنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَةً، اَللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ الْتُ

شنن ابى داود، كتاب الجهاد، باب مايقول الرجل اذار كب، حديث: 2602
 صححه الالبانى.

الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظرِ وَسُوْعَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِوَالْاَهْلِ»

"الله تعالی سب سے بڑا ہے، الله تعالی سب کے بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات اللی جس نے اس (سواری) کو ہمارے تابع کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو کرنے والے نہیں سے اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ اے اللہ! بے شک ہم آپ سے اس سفر میں نکی ، تقوی اور تیرے پیندیدہ عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے الله! ہمارا یہ سفر آس نرما دے اور ہمارے رب! اس کی لمبی مسافت کو کم فرما دے۔ اے الله! تو ہی سفر میں (ہمارا) ساتھی اور (ہمارے) گھروالوں میں جانشین ہے۔ اے الله! میں تجھ سے سفر کی مشقت، تکلیف دہ منظر اور مال واہل میں بری تبدیلی سے پناہ جا ہوں۔"

دوران سفر قیام کی دعا

«اَعُونُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ» 

(مَن الله تعالى كَمَل كلمات كساته اس كى مُلوق ك شرع اس كى پناه 
پاہتا ہوں ـ''

ش صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره،
 حديث: 1342. ② صحيح مسلم، كتاب الذكر والدُّعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء، حديث: 2708.

### لمم نمازمصطفی ﷺ کی رہے۔

### م سفر سے واپسی کی دعا

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَلَيْبُوْنَ عَالِبُوْنَ عَلَيْبُوْنَ عَلَيْبُونَ عَلَيْهُ وَهُو عَلَيْهُ وَهُو عَلَيْ عَيْبُونَ عَلَيْهُ فَعَلَيْكُ فَلَيْلُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْكُمُ فَلَيْ غَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْتُ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْبُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ ع

''اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، ای
کی بادشاہت ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
(ہم) واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے
رب کی حمد وثنا کرنے والے ہیں۔'

### مر سواری پھیلنے کی دُ عاب

﴿ اگرسواری کے پھلنے یا گرنے کا خطرہ ہوتو کہنا چاہے: (بنسجہ اللّٰہ)) (''اللّٰہ تعالٰی کے نام کے ساتھ۔''

# م <u>سیڑھیاں وغیرہ چڑھنے اور اترنے کی دعا</u>

﴿ سِیّدنا جابر ہوٰٹیوٗ کا بیان ہے کہ جب ہم او پر چڑھتے تواَللّٰہُ اَکْ بَوُ کہتے اور جب نیجے اترتے تو سُنہکانَ اللّٰہ کہتے۔ ®

## م<u>, کھانا کھانے کی دعا</u>

(1) كهانے سے پہلے "بِسْمِ اللَّهِ" پڑھيں اور اگر بھول جائے تو ياد آنے پريہ پڑھيں:

شعيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء اذا اراد سفرا اورجع، حديث:
 6385. شسن ابى داود، كتاب الادب، باب 85، حديث: 4982، صححه الالبانى.
 شعيح البخارى، كتاب الجهادوالسير، باب التسبيح اذا هبطوا ديا، حديث: 2993.

«بِسْمِ اللَّهِ فِیُ اَوَّلِهِ وَآخِرِهٖ» ® ''الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ ( کھا تا ہوں ) اس کے شروع اور اس کے آخر میں ''

﴿ اللّٰهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَالْطِهِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ﴾ \* ''اے الله! ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ بہتر کھانا کھلا۔''

## و کھانے کے بعد کی وعام

(اَلْحَمُدُلِلَٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ عَوْلِ مِّنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِي وَلَاقُوَّةٍ» ® حَوْلٍ مِّنِي وَلَاقُوَّةٍ»

''تمام تُعریفات اس تعالیؑ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلا یا اور رزق عطا فرمایا، اس کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بیچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی قوت۔''

[2] «اَلْحَمْدُلِلَّهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُودَةً وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا» 

مُوَدَّع وَّلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبِّنَا» 

"برسم كى زياده، يا كيزه اور بابركت تعريف عرف الله تعالى بى كے ليے اللہ تعالى بى كے ليے اللہ تعالى بى كے ليے اللہ تعالى بى اللہ بى تعالى بى

ہر م ک ریادہ، پایرہ اور بابرے مرف سرف المد عال بن سے یے ہے کافی اور الوداعی (یعنی آخری) نہ جائے اور اے ہمارے رب! تیری تعریف سے بے پروائی نہیں کی جاسکتی۔''

<sup>©</sup> جامع الترمذي، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في التسمية على الطعام، حديث: 1858 ، صححه الالباني. © جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا اكل طعاماً، حديث: 3455، حسنه الالباني. © جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذافرغ من الطعام، حديث: 3458، حسنه الالباني. ۞ صحيح الدخاري، كتاب الاطعمة، باب مايقول اذا فرغ من طعامه، حديث: 5458.

### كم نمازمصطفى الله هي

## میزبان کے لیےمہمان کی دعا

اَللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مَارَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ

"اے اللہ! تو نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پررحم فرما۔"

﴿ اللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ ﴾ ﴿ اللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# رودھ پینے کی دعا

«اَللّٰهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ» 

«اَللّٰهُمَّ بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ»

''اے اللہ! ہمارے لیے اس ( دودھ ) میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔''

#### بازار میں داخل ہونے کی دعا مرب

«لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيُ وَيُولِهُ الْحَيْدُ الْحَمْدُ يُحْيِيُ وَيُعِيْتُ وَهُوَى ۖ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْدُ

حسنه الالباني.

① صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب استحباب وضع النؤى.....، حديث: 2052. ② صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب اكرام الضيف .....، حديث: 2055.

جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب مايقول اذا اكل طعاما، حديث: 3455

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ®

"الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، وہی زندہ کر تا اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے بھی موت نہیں آئے گی، ہرفتم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔'

## مجلس میں پڑھنے کی دُعا

🖟 آپ مالینیم ایک مجلس میں اُٹھنے ہے قبل سوبارید دعا پڑھتے تھے:

﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَتُبُ عَلَى ٓ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ ﴾ ﴿ رَبِّ اغْفِرُ الْغَفُورُ ﴾ ﴿ رَبِ اغْفِرُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## م. کفارهٔ مجلس کی دعا

مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنے سے مجلس میں ہونے والی خطائیں معاف کر دی حاتی ہیں:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشُهَدُ اَنَ لَا اِللَهَ اِلَّا اللَّهُ اِللَّا اللَّهُ اِللَّا اللَّهُ اللَّ

"اے اللہ! تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گوائی دیتا ہول کہ

جامع الترمذى، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق، حديث: 3428 حسنه الالبانى.
 جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب ما يقول ذا قام من المجلس، حديث: 3434، صححه الالبانى.
 جامع الترمذى، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس، حديث: 3433، صححه الالبانى.

### لْم نمازمصطفی ﷺ ھی۔۔۔۔

تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔''

#### شادی کرنے والے کی وعا مر

(اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلُتَهَا عَلَيْهِ
وَاَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلُتَهَا عَلَيْهِ»

"اك الله! ميں تجھے اس كى بھلائى كا سوال كرتا ہوں اور اس چيز كى بھلائى
مائگتا ہوں جس پرتونے اسے بيدا كيا ہے اور ميں اس كثر سے اور اس كى جبلت (فطرت وعادت) كثر سے تيرى يناه مائگتا ہوں۔"

## مربیوی کے پاس آنے کی دعا

«بِسُمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقُتَنَا» \*

''الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور جو (اولا د) توہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔''

#### منادی کی مبارک باد منادی میارک باد

«بَارَكَ اللّٰهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ»

شنن ابى داود، كتاب النكاح، باب فى جامع النكاح، حديث: 2160 حسنه الالبانى.
 صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب م قول اذا اتى اهله، حديث:141، صححه الالبانى.
 جامع الترمذى، كتاب النكاح، باب ماجاء فى الممتزوح، حديث: 1091 صححه الالبانى.

''الله تعالیٰ شمصیں برکت عطا فرمائے اور تم دونوں کے درمیان بھلائی میں اتفاق پیدا فرمائے۔''

### نیالباس پیننے کی دعا نمیں مریسینے

رسول الله سَاليَّةُ جب نيا كيرًا زيب تن فرمات توبيدها يرُّ هت تھے:

اَلَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْتَلُكَ مِنْ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّم وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّم وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ» 
مَاصُنِعَ لَهُ»

''اے اللہ! ہوشم کی تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، تو نے ہی جھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں تجھے سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور میں تیری بناہ میں آتا ہوں اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔''

2ً كباس يبن كريد دعا يرصنه والے كے گناه معاف كرديے جاتے ہيں:

«ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي كَسَانِيُ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ

غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا قُوَّةٍ ﴿

''تمام تعریفین الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بیال پہنایا اور مجھے میری طاقت اور قوت کے بغیر بیعطا فرمایا۔''

ت سنن ابى داود، كتاب اللباس، باب مايقول اذا لبس ثوبا جديدا، حديث: محمحه الالباني. ﴿ سنن ابى داود، كتاب اللباس، باب مايقول اذا لبس رباجديدا، حديث:4023 قال الالباني: حسن.

#### ر. چیینک کی دعا مر

جے چھینک آئے وہ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں' کہے اور سنے والا ﴿ یَو حَمْكَ اللّٰهُ ﴾ ''الله تعالیٰ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائ' کہے۔ پھر چھینکنے والا کہ: ﴿ یَهْدِیْکُمُ اللّٰهُ وَیُصْلِحُ بَالکُمْ ﴾ ''الله تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات درست فرمائے۔' ﴿

## غیرمسلم کی جیمینک کا جواب <sub>ہے @</sub>

رسول الله مَنْ يَنْ يَهُود يول كي جِينك كا جواب يول ديا كرتے تھے:

«يَهْدِينُكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» ®

''الله تعالی تمهیں ہدایت نصیب فرمائے اور تمہارے حالات درست فرمادے۔''

## بارش طلب کرنے کی دعا تمیں ہے۔

اللهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّخِيثًا مَّرِيئًا مَّرِيعًا نَّافِعًا غَيْرَ
 ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ آجِكٍ»

''ائے اللہ! ہمیں ایسی بارش نے سیراب فرما جو مدد کرنے والی، خوش گوار، سر سبز کرنے والی، نوش گفار، سر سبز کرنے والی، نفع بخش، نقصان نه دینے والی، جلدی آنے والی، دیر نه کرنے والی ہو۔''

#### ------

- 6 صحيح البخاري، كتاب الادب، باب اذا عطس كيف يشمت، حديث:6224.
- چامع الترمذی، ابواب الادب، باب ما جاء کیف تشمیت العاطس، حدیث:
   2739 صححه الالبانی. (() سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب رفع الیدین می

الاستسقاء، حديث:1169، صححه الالباني.

ميك نمازمصطفى الله كم

﴿ اللّٰهُمِّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرُ رَحْمَتَكَ وَانْشُرُ رَحْمَتَكَ وَانْشُرُ رَحْمَتَكَ وَانْشُرُ رَحْمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَحُمَتَكَ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَصُمَتَكَ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُوا وَانْشُرُوا وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْشُرُ وَانْسُونُ وَانْشُرُوا وَانْشُرُوا وَانْشُرُوا وَانْشُرُوا وَانْشُرُوا وَانْسُونُ وَانْشُرُوا وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وانْسُونُ وَانْسُونُ وانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانُسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانْسُونُ وَانُسُونُ وَانْسُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُسُونُ وَانُسُونُ وَانُونُ وَانُسُوا

''ائے اللہ! اپنے بندوک اور جانوروں کو پانی پلا دے اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہر ( بنجر زمین ) کوزندہ (سرسبز ) فرمادے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ اَغِثُنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثُنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثُنَا ﴾ ﴿ ﴿ اللّٰهُمَّ اَغِثُنَا ﴾ ﴿ اللهُ مَن اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ جب بارش برى توآپ مَلْ يَنْ مِيهُ مِيهُ وَعَا بِرُ هِيَّةٍ :

«اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا» \*

''اے اللہ! اسے فع بخش بارش بنادے۔''

رچی بارش کے بعد پیکمات کہناایمان کی علامت ہے:

«مُطِرُ نَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ» 

"مُطِرُ نَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ»
"هم پرالله تعالى كِفْسُل اوراس كى رحمت سے بارش ہوئى۔"

بارش بند کروانے کی دعا

وَاللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّٰهُمَّ عَلَى الْآكامِ وَاللّٰهُمَّ عَلَى الْآكامِ وَاللّٰهُمَّ عَلَى الْآكامِ وَالطِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوُدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ﴿

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين فى الاستسقاء، حديث:1176، حسنه الالبانى. ② صحيح البخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسفاء فى خطبة الجمعة، حديث: 1014. ② صحيح البخارى، كتاب الاستسقاء، باب مايقال اذ مطرت، حديث: 1032. ④ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب يستقبل الامام الناس....، حديث: 846. ② صحيح البخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة، حديث:1013.

### ﻜﻠﻢ ﻧﻤﺎﺯﻣﺼﻄﻔﻠﻰ ﷺ ﮬﺌﻨﻲ ﻣﯩﺪﯨﺴﯩ

''اے اللہ! ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما اور ہم پر نہ برسا، اے اللہ! اسے ٹیلول، پہاڑوں کی چوٹیول، وادیوں کے اندر اور درخت اگنے کی جگہول پر لے جا۔''

### آ ندهی کے وقت کی دُعا نمیں ﴿

🛈 جب تیز ہوا جلتی تو نبی کریم ناتینم بیدها پڑھا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا الْمُهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

''اے اللہ! میں تجھے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اوراُس بھلائی کا جو اس میں ہے اور اس بھلائی کا جس کے ساتھ یہ (آندھی) بھیجی گئی ہے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شرے جس کے ساتھ رہیجی گئی ہے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَهَا وَاَعُودُ بُلِكَ مِنْ شَرِّهَا ﴾ ﴿ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَهَا وَالْكُرَا مِول اوراس كَشر هـ ''اے الله! میں تجھ سے اس كى بھلائى كا سوال كرتا موں اور اس كے شر سے تيرى پناه مائلتا موں۔''

## <u>بادل گر جنے کی دُعا</u>

﴿ سَيِّدنا عبدالله بن زبير رُقَالَيْهُ جب بادل کی گرج اور کُڑک سنتے تو با تیں چھوڑ کریہ دعا پر ھے: پر مجھے:

\_\_\_\_\_

شصحیح مسلم، کتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤیة الریح، حدیث: 899.
 سنر ابی داود، کتاب الادب، باب مایقول اذ .....، حدیث: 5097.
 صححه الالبای.

سُبُحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ

''پاک ہے وہ ذات کہ گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے اُس کے خوف ہے (تسبیح پڑھتے ہیں)''

### نیا چاند د کیھنے کی دعا مرینے

«اَللّٰهُمَّ اَهْلِلُهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَإِنَّ وَرَبُّكَ اللَّهُ» ﴿

"أت الله! اس چاندكو جارك ليے بركت، ايمان، سلامتى اور اسلام والا بنا كرطلوع فرما (اے چاند!) ميرا اور تيرا پروردگار الله تعالى ہے۔"

### م. <u>افطاری کی دعا ہے</u>

(أَ) ﴿ الْحَمْثُ الظَّمَأُ وَابُتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْآجُرُ إِنَ شَاء اللَّهُ ﴾ ﴿ فَا اللَّهُ ﴾ ﴿ فَا اللَّهُ ﴾ ﴿ فَا اللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَ

## ر. افطاری کروانے والے کو دعا ﷺ

# «أَفْطَرَ عِنْكَ كُمُ الصَّائِمُونَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ

© موطأ أمام مالك، كتاب الجامع، باب القول أذا سمعت الرعد، حديث:3641.

جامع الترمذى، كتاب الدعوات، باب ما بعول عندرؤية الهلال، حديث:3451،
 صححه الالباني. • سنن ابى داود، كتاب الصوم، باب القول عندالافطار،
 حديث: 2357 حسنه الالباني.

### 🎝 نمازمصطفی ﷺ کی۔۔۔۔۔

### 

''تہارے ہاں روزے داروں نے افطاری کی اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور فرشتے تمہارے لیے دعا گوہیں۔''

#### م. ليلة القدر كى دعا م.

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعُفُ عَنِّيُ ﴾ 
"اك الله! ب ثك تُومعاف كرن والا، كرم فرمان والا ب، تومعانى كو
يندكرتا ب، پس مجھ معاف فرما دے ...

## مر غصہ کے وقت کی دعا ہے

### مصیبت زده کود کی کردعا

کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کریہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے محفوظ فرمائے گا۔ (گرآ ہت میڑھے)

«ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاك بِه وَفَضَّلَنَيُ عَلَىٰ ابْتَلَاك بِه وَفَضَّلَنَيُ عَلَىٰ كَانَ تَفْضِيلًا» \* عَلىٰ كَثِيرٍ مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا» \*

 <sup>⊕</sup> سنن ابی داود، کتاب الاطعمة، باب ماجاء فی الدعاء لرت الطعام اذا ......،
 حدیث: 3854، صححه الالبانی. ﴿ جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب 85،
 حدیث: 3513. ﴿ صحیح البخاری، کتاب الادب، باب الحذر من الغضب،
 حدیث: 6115. ﴿ جامع الترمذی، کناب الدعوات، باب مایقول اذارأی مبتلی،
 طحیث: 3431، حسنه الالبانی.

'' ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں اس نے مجھے اپنی بہت ساری کاوق پر نصیات عطافر مائی۔'' کلوق پر نصیات عطافر مائی۔''

### مبتلائے مصیبت کی دعا

«إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ اَجُرُنِي فِي اللَّهُمَّ اَجُرُنِي فِي اللَّهُمَّ اَجُرُنِي فِي مُصِيْبَتِي وَاخْلِفُ لِي خَيْرًا مِّنْهَا» \*\*

''یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم ای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اس سے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجرعطا فرما اور مجھے اس سے بہتر متباول نصیب فرما۔''

#### ادائیگی قرض کی دُعا ئیں مرادائیگی قرض کی دُعا ئیں

🕥 سیدناانس بناتیو کا بیان ہے کہ رسول الله ماکیتی مید وُعا پڑھا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ إِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْعَجْزِ وَالْعَجْزِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْجُنِنِ وَغَلَبَةٍ وَالْكَسُلِ وَالْجُنِنِ وَغَلَبَةٍ

الرِّجَالِ»

''ائے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اورغم سے،عاجزی اور کا بلی سے، بز دلی اور بخل ہے، قرض کے غلبہ اور آ دمیوں کے قہر سے۔''

عیل برناطلی برنانی کی خدمت میں ایک غلام مکا تب حاضر ہوا اور تعاون کی درخواست کی تاکہ وہ اپنے ذمہ قرض ادا کرکے آزادی حاصل کر سکے تو جناب میں برنائیز نے فرمایا

شصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب مايقال عندالمصيبة، حديث: 918. صحيح البخاري، كتاب الدعرات، باب الاستعاذة من الجبن والكسل، حديث: 6369.

کہ میں تہمیں وہ کلمات بتا دیتا ہوں جورسول الله طابیّتِ نے مجھے سکھائے اور فرمایا: ''اگرتم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ان کلمات کی برکت سے الله تمہاری طرف ہے ادا فرما دے گا۔'' وہ کلمات یہ ہیں:

''اے اللہ! اپنے رزق حلال کے ذریعے مجھے حرام سے محفوظ فرما اور اپنے فضل سے مجھے اپنے ماسواسے بے نیاز فرما۔''

جامع الته مذي، ابواب الدعوات، حديث:3563، حسنه الا باني. (١ مجمع الزوائد:
 ٢٠٤١- ٢٠4٤ رواه الطبراني.

"اے اللہ! اے تمام جہال کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی عطافرمائے
اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے
چاہے ذلیل کر دے، سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر
چیز پر قادر ہے، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے
جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا فرماتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے
جان پیدا کرتا ہے اور تو جے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطافرماتا ہے۔"
اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، تو جے چاہے دنیا اور آخرت (کی
بھلائیاں) عطافرمائے اور جس سے چاہے ان کو روک لے، مجھ پر الیک
رحمت فرما جو تیرے سوا ہرایک کی مہر بانی سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اے
میرے اللہ! میری غربت دور فرمادے اور قرض اتاردے۔"

### ر وعائے حاجت و

سيدنا سعد طلنتن سے روایت ہے که رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهِمْ في فرمايا:

''جومسلمان کسی حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے جو سیدنا پونس مالیٹا نے مچھل کے پیٹ میں کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما تا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔''®

جناب بونس مايلاً كى دعاييب:

﴿ لِآ اِلْهَ اِلَّا ٱنْتَ سُبِحْنَكَ ﴾ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ ﴿ لَآ اِلْهَ النَّالِمِينَ ﴾ (87/الانساء:87)

''اللی! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے، بلاشبہ میں ہی ظالم ہو۔''

<sup>------</sup>

<sup>160</sup> 

### لم نمازمصطفی ﷺ کی۔۔۔۔۔

# مرب والم اور پریشانی سے نجات

رسول الله تائيم كرب اور پرينانى كے وقت مندرجد ديل دعا پڑھا كرتے ہے:

(لاّ إلٰهُ اللّٰهُ الْعُظِيْمُ الْحَلِيْمُ الْحَلِيْمُ الْاَلَٰهُ اللّٰهُ وَبُّ اللّٰهُ وَبُّ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمِ الْحَظِيْمِ اللّٰهُ وَبُّ اللّٰهُ وَبُّ اللّٰهُ وَبُّ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَبُلْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَالِمُ وَبُرِي عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُه

(اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْافَلَا تَكِلُنِی اِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنِ وَاَصْلِحُ لِی شَأْنِی کُلَّهُ، لَا اِللَهُ اِلَّا اَنْتَ) 

''اے اللہ! میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے آئھ جھیکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام حالات کی اصلاح فرمادے، تمرے سواکوئی معبود نہیں۔''

### ر. ابرامهیمی وظیفه<sub>ه</sub>

جدالانبیاء سیدنا ابراہیم الیا کے مخالفین، جب ابراہیمی دلائل کے سامنے زچ ہو گئے تو انہوں نے خلیل الله ملایا کو آگ میں جلانے اور ان کا نام ونشان مٹانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ ایک وسیع وعریض میدان میں مہینہ بھر آگ جلائی گئی۔

صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، حديث:6345.

شحیح ابتحاری تناب اللوسید، باب مایقول اذا اصبح حدیث:5090 قال
 الالبانی: حسن الاسناد.

جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو ایک منجنی تیار کر کے سیدنا ابراجیم ملیلہ کو قید خانہ سے باہر لا یا گیا، جب آپ کو منجنی میں بٹھا کرآگ میں بھیکنے کے لیے گھما یا جانے لگا تو سیدنا ابراہیم علیلہ نے اللہ رب العزت کے دربار عالی شان میں یہی دعا کی تھی:

### «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ» «حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ»

جناب ابراہیم علیا کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دہمی ہوئی آگ کو ان کے لیے مخصندی اور سلامتی والا بنا دیا۔ ارشاد ہوا:

﴿ لِنَارُ كُوْنِي بَرُدًا وَّ سَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ﴾(21/الانبياء:69)

''اے آگ! ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔''

اسے اس ابرائیم میلید کی منجنیق کو گھما کر آتش میں بھینکا گیا تو وہاں گرمی کا نام ونشان چنانچہ جب ابرائیم میلید کی منجنیق کو گھما کر آتش میں بھینکا گیا تو وہاں گرمی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ بلکہ وہاں ٹھنڈک تھی اور ٹھنڈک بھی اتنی جوراحت، سکون اور آرام کا باعث ہو۔

﴿ عَلَى مَا اِنْسِ مِنْ اِنْسُ مِنْسُلُونِ اِنْسُ مِنْ اِنْسُ مِنْ اِنْسُ مِنْ اِنْسُ مِنْسُلُونِ مِنْسُلُونِ مِنْسُلُونِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْسُلُونِ مِنْسُلُونِ مِنْسُلُونُ مِنْسُلُونِ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُونُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمِ مِنْسُلُمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلُمُ مِنْسُلِمُ مِنْسُلُمُ مِنْس

«يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ » 

"اكزنده اك قائم رہے والے! میں آپ كی رحمت كا طلبگار ہوں۔"

### درودشریف کے فوائد:

جناب الى بن كعب والفيز بيان كرتے ہيں:

میں نے رسول اللہ تُلَیِّم کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں مجھے حکم فرمایئے کہ میں اپنے وظائف میں کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ مُلِیُّم نے فرمایا: ''جتنا تم پند کرو'' میں نے عرض کی: کیا میں

تفسير قرطبي، سورة الانبياء، آيت: ٦٩. ﴿ جامع الترمذي، كتاب الدعوات باب: 92، حديث:3524، حسنه الالباني.

وظائف کا چوتھائی وقت درود پڑھنے کے لیے وقف کردوں؟ آپ نے فرمایا: ''جتناتم پند کرو، اگر زیادہ کرلو، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا'' میں نے عرض کیا: نصف؟ فرمایا: ''جتناتم پیند کرولیکن اگر درود کا وقت زیادہ کرلوتو بہت بہتر ہے۔'' میں نے عرض کیا: دو تہائی؟ فرمایا: ''جتناتم چاہو، لیکن اگر زیادہ کرلوتو بہت ہی اچھا ہے'' میں نے عرض کیا: پھر میں وظائف کا سارا وقت درود ہی پڑھتارہوں گا، آپ نے فرمایا: ''اگرتم ایسا کرلوتو درود پاک تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔' ©

درودشریف کے فوائد، ثمرات اور برکات بے ثیار ہیں خصوصاً رزق کی کثرت، حصولِ برکت، قضائے حوائج اور کرب والم سے نجات کے لیے درود شریف بہترین وظیفہ ہے۔ درود ابراہیمی بکثرت پڑھئے۔ان شاء اللہ العزیز! اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات آسان، مصائب کوحل اور پریشانیاں دور فرمائے گا۔

ا گر مختصر درود پاک پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھیں:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِمُحَمَّدٍ» ۞ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» جَى پڑھ كتے ہیں۔ ۞

> ما م کے ظلم سے بیخنے کی دعا م

سیّدنا عبدالله بن عباس بالنی کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کی حاکم کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہوتو اُس کے پاس جاتے ہوئے مندرجہ ذیل دُعا تین بار پڑھ لیا کرو:
﴿ ٱللّٰهُ ٱکۡ بُرُ ، ٱللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِیْعًا، ٱللّٰهُ اَعَزُّ

جامع النرمذي، ابواب صفة القيامة، باب: 23، حديث:2457، حسنه الالباني.

② سنن السائى، كتاب السهو، باب: 52؛ نوع آخر، حديث:1292، صححه الإلبانى.
 ③ صحيح البخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله واتخذالله ابراهيم خليلا، حديث: 3354.

مِمّا أَخَافُ وَ أَخْنَرُ وَأَعُوٰذُ بِاللّٰهِ الَّذِى لَا إِللّٰهِ الّٰذِى لَا إِللّٰهِ اللّٰذِى لَا إِللّٰهِ اللّٰذِى لَا إِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْذَيْهِ، وَالسّٰبُعِ اَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ... عَلَى الْأَرْضِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ... (ما كم كانام ليس) وَّجُنُوْدِهِ، وَ اَتُبَاعِهِ وَ اَشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، اللّٰهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، اللّٰهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاوُكَ وَ عَزَّ جَارُكَ وَ تَبَارَكَ السّٰمُكَ وَ لَا إِللّهَ عَنْرُكَ» 

(عام مَن شَرِ عَبْدُكَ وَ عَزَّ جَارُكَ وَ تَبَارَكُ السُمُكَ وَ لَا إِللّهَ عَنْرُكَ» 
(عام مَن شَرِ عَبْدُكَ وَ عَزَّ جَارُكَ وَ تَبَارَكُ السُمُكَ وَ لَا إِللّهَ عَنْرُكَ» 
(عام مَن شَرِ عَبْدُكَ» 
(عام مَن شَرِ عَبْدُكَ السَّمْكَ وَ لَا إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمْكَ وَ لَا إِللّهُ عَنْرُكَ» (اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللّ

"الله سب سے بڑا ہے، الله تعالی اپنی تمام مخلوقات سے زیادہ عزت والا ہے۔ الله تعالی اُس سے زیادہ غالب ہے جس سے میں خوف زدہ اور ڈرتا ہوں، میں الله تعالیٰ کی پناہ بکڑتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس نے ساتوں آسانوں کو زمین پرگر نے سے روک رکھا ہے، مگراُس کی اجازت سے۔ (اے الله! میں تیری پناہ میں آتا ہوں) تیرے فلال بندے کے شرسے اُس کے اُسکروں اور اُس کے پیروکاروں کی شرارتوں سے اور جنات اور انسانوں میں سے اُس کے ساتھوں کے شرسے۔ اے الله! تو ان کی شرارتوں سے میرے لیے پناہ بن جا۔ تیری شنا جلال والی ہے اور تیری پناہ میں جا۔ "میری شنا جلال والی ہے اور تیری پناہ غالب ہے اور تیرانام برکت والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔"

#### مر. وشمن سے حفاظت مر

ن مَنْ مَنْ الْمُنْمُ جِبِ كَى قوم سے خوف محسوں كرتے تو مندرجہ ذيل دعا پڑھا كرتے تھے:

الادب المفرد للبخارى، باب اذا خاف من السلطان، حديث:708 صححه الالباني.

«اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوذُبِكَ مِنَ شُرُورِهِمُ وَنَعُوذُبِكَ مِنَ شُرُورِهِمُ»

ر حرور مراہ ہے۔ ''اے اللہ! ہم ان کے مقابلے میں تھے کھڑا کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔''

سدنا ابو بمرصدیق ڈاٹیڈ بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب سراقہ نے ہمارا تعاقب کیا اور وہ گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے ہمارے قریب آگیا تو میں نے رسول مکرم ٹاٹیڈ کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں ڈھونڈ نے والا توسر پر آگیا۔ شدت غم سے سیدنا ابو بمرصدیق نے رونا شروع کر دیا، نبی محترم ٹاٹیڈ نے فرمایا: ''ابو بکر! روتے کیوں ہو؟''عرض کیا: اے میرے محبوب!
ماعلیٰ نَفْسی اَنْکیٰ کی لکن اُنْکیٰ علیٰ کے

میں اپنی جان کے ڈر سے نہیں روتا بلکہ میرا رونا تو فقط آپ کے لیے ہے۔ رسول اللّه سَّالِیَّامِ نے دشمن سے حفاظت کے لیے اس وقت بیدوعا پڑھی:

«اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِهَا شِئْتَ»

''اے اللہ! جس طریقے سے تو چاہے ہمیں اس سے محفوظ فرما۔''

اللہ کے رسول مُنْافِیًا کے بیہ وظیفہ پڑھتے ہی سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔

# 

نَى اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْكَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ (اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ

 الْاَحْزَاب، اَللَّهُمَّ اهْزِ مُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ» 

"اے اللہ! اے کتاب اُ تارنے والے، اے جلد صاب لینے والے! ان جماعتوں کوشکت سے دوچار فرمادے۔ اے اللہ! انہیں شکست دے اور انہیں لا کے رکھ دے۔"

زمانہ قدیم میں ایک توحید پرست نوجوان نے مشرک اور ظالم بادشاہ کے کارندوں کے خلاف یہ دُما پڑھی تو بہاڑ پر زلزلہ طاری ہوگیا، جس سے بادشاہ کے تمام کارندے ہلاک ہوگئے اور مواحد نوجوان کو محفوظ رکھا گیا:

«ٱللَّهُمَّ اكْفِنِيُهِمُ بِمَا شِئْتَ» \* "اےاللہ! جس طرح تو چاہ، جھے اُن سے کافی ہوجا۔"

### م کام میں آسانی کی دعا مہ

«اَللَّهُمَّ لَا سَهُلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهُلًا وَانْتَ تَجْعَلُ الْهُمَّ لَا يَخْتُلُ الْخُذُنَ اذَا شِئْتَ سَهُلًا » (الْحُذُنَ اذَا شِئْتَ سَهُلًا » (الْحُذُنَ اذَا شِئْتَ سَهُلًا » (الْحُذُنَ اذَا شِئْتَ سَهُلًا »

''اے اللہ! کوئی کام آسان نہیں مگر جے تو آسان فر مادے۔ اور تو جب چاہتا مشکل کو آسان فر مادیتا ہے۔''

## مر. کوشش کے باوجود کام نہ ہو سکے تو ہے <u>۔</u>

الله جب کوئی کام مرضی کے خلاف یا طاقت سے باہر ہوتو یہ دعا پڑھنی چاہے:

① صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب استحباب الدعاء بضرعند لقاء العدو، حديث: 1742.
 ② صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب قصة اصحاب الاخدود، حديث:3005.
 ② عمل اليوم والليلة لابن السنى: 351 بن حبان: 1974 وسنده حسن.

### كم نمازمصطفى الله هي

### «قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» ® ''الله تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر تھا اور اُس نے جو جاہا کیا۔''

### م. نظر بداوراس کا علاج \_\_\_\_\_

- آگ کسی انسان یا حیوان کونظر لگ جانا اور اس کی وجہ سے تکلیف یا نقصان پہنچ جانا برحق اور سے ہے۔ سیدنا ابوہر یرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساٹھ م نے فرمایا: (اَلْعَیْنُ حَقَیْ) ''نظر بدبرحق ہے۔''
- اگرکسی انسان پرنظر بدکا اثر ہوجائے تو متاثرہ آدمی کو دم کروانا رسول مکرم طابقیم کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ طابقیا ہے مروی ہے کہ نبی معظم طابقیا نے ان کے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کا چبرہ زرد تھا تو آپ طابقیا نے حکم دیا: ((اِسْتَوْ قُوْ هَا فَانَّ بِهَا النَّظْرَةَ) ''اے دم کرواؤ، بے شک اے نظر لگ گئی ہے۔'' ® فَانَّ بِهَا النَّظْرَةَ)
- 33 سیدہ اُساء وہ اُساء وہ اُسا نے رسول اللہ علیہ آئے کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب جعفر دہا آئے کے بیوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا: ((اَرْ قِیْمِهِمْ )) '' انہیں دم کیا کرو۔'' ﴿
- سیدنا ابوسعید خدری و این اور ایت ہے کہ رسول الله طاقی جنات اور انسانوں کی نظر بدسے بناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ جب معوذ تین لیعنی ﴿ قُلْ اَعُوْدُ وَ بِرَبِ الْفَكَقِ ﴾ اور ﴿ قُلْ اَعُودُ دُبِرَبِ النّاسِ ﴾ نازل ہو نمیں تو آپ طاقی خواد دسری چیزوں کوچھوڑ دیا۔ ﴿ اَنْهِیْ لِے لَا اور ان کے سواد وسری چیزوں کوچھوڑ دیا۔ ﴿ اِنْهِیْنَ کِے اللّٰهِ اور ان کے سواد وسری چیزوں کوچھوڑ دیا۔ ﴿ اِنْهِیْنَ کِے اللّٰهِ اور ان کے سواد وسری چیزوں کوچھوڑ دیا۔ ﴿ اِنْهِیْنَ کِیْ اَنْهُ اِنْهُ الْهُ اِنْهُ انْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْ

صحيح مسلم، كتاب القدر، باب الايمان بالقدر والاذعان له، حديث: 2664.

 <sup>⊕</sup> صحيح مسلم، تعاب العدر، باب الم يمان بالعدر واردهان له عديت. 2004.
 ⊕ صحيح البخارى كتاب الطب، باب العين حق، حديث:5740.
 ⊕ صحيح مسلم، كتاب الطب باب رقية العين، حديث:5739.
 ⊕ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين، حديث:2198.
 ⊕ جامع الترمذى ابواب للطب، باب ماجاء في الرقية بالمعو ذتين، حديث:2058.

آگی اگر کسی کونظر بدلگ چکی ہوتو مندرجہ ذیل قرآنی آیات مبارکہ پڑھ کردم کرنے سے نظر بدکا اثر زائل ہوجاتا ہے:

﴿ وَ إِنْ يَّكَادُ الَّذِيثِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمُ لَبَّا سَبِعُوا النِّكُرُ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ النِّكُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ النِّكُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ۞ وَمَاهُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ﴾

"اور جب کافر قرآن مجید سنتے ہیں تو تہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہیں پھلادیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ (محمد ٹائٹیٹر) ضرور دیوانہ ہے حالانکہ بیقر آن مجید تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔"

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ لَا هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ الْيَكُ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُو حَسِيْرٌ ﴾ (67/الملك: 3-4) "" يس دوباره نگاه وال، كيا تجهِ كوئى ظل نظر آتا ہے؟ پھر بار بارنگاه دوڑاؤ

### م بچوں کو کن کلمات کے ساتھ دم کریں ہے۔ مربیع

آخرنگاہ تھک کراور نام اد ہوکریلٹ آئے گی۔''

سیدنا عبداللہ بن عباس والنہا ہے مروی ہے کہ رسول الله طالیق بناب حسن اور جناب حسین واقع کے اس واللہ طالیق کا ان الفاظ ہے دم کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ''سیدنا ابرائیم طیلا اپنے دونوں صاحبزادوں جناب اسحاق وجناب اساعیل مناقبا کے کہنیں الفاظ ہے دم کیا کرتے تھے۔''

﴿ أُعِیدُنُ کُما بِهِ کِلِماتِ اللّٰهِ اللّٰا مَاتِ مَنْ کُلِّ شَدِیطانِ اللّٰهِ اللّٰا مَاتِ مِنْ کُلِّ شَدِیطانِ

وَّهَا مَّةٍ وَّمِنُ كُلِّ عَيْنِ لَا مَّةٍ» ® "هُمْ تَنْ اللهِ تَنْ اللهِ عَيْنِ لَا مَّةٍ» ®

''میں تمہارے لیے اللہ تعالیؑ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ ما نگتا ہوں، ہر شیطان سے اورفکر مند کرنے والی چیز سے اور نظر بدسے۔''

عامع الترمذي، ابواب الطب، باب ماجا عنى الرقية، حديث:2060، صححه الالباني.

### لمم نمازمصطفی ﷺ ھی۔۔۔۔۔

## تیار داری کی دعائیں

اَنُهُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنَ الْعَظِيْمِ اَنَ الْعَظِيْمِ اَنَ يَشُفِيكَ» 

قَشُفِيكَ» 

قَشُفِيكَ» 

قَشُفِيكَ 

قَالُمُ الْعَلْمُ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلْمُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهَ الْعَلْمُ اللّهُ الل

''میں سوال کرتا ہول عظمت والے اللہ سے جوعرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔''

﴿ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا بَأُسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا يَكُر عِلَى ـُ ''

#### ر بیاری سے شفا کی دعا ہے۔ م

الله کے رسول طائع اس پر اپنادایاں ہاتھ پھیرتے اور ورج ذیل دعا پڑھے:

الله کے رسول طائع اس پر اپنادایاں ہاتھ پھیرتے اور ورج ذیل دعا پڑھے:

(اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشّافِی لَا لَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

البخارى، كتاب المرضى، باب عيادة الاعراب، حديث:5656. 

صحيح البحارى، كتاب الطب، باب دعاء العائد للمريض، حديث:5675.

① جامع الترمذي، كتاب الطب، باب 32، حديث:2083، صححه الالباني. ② صحيح

سیدنا ابوسعید خدری و وایت ہے کہ سید الملائکہ جناب جریل ملیا نبی مناقیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ بیار ہوگئے بیں؟ آپ مناقیق نے فرمایا: "ہاں،" تو جناب جبریل ملیان نے آپ مناقیق کو مندرجہ ذیل الفاظ سے دم کیا:

﴿بِسُمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُّؤُذِيكَ، مِنْ شَيْءٍ يُّؤُذِيكَ، مِنْ شَيِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِينُكَ، بِسُمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ» أَللّٰهُ يَشْفِينُكَ، بِسُمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ» أَل

"الله تعالی ہی کے نام کے ساتھ آپ کو ایسی چیز سے حفاظت کے لیے دم کرتا ہوں جو آپ کو ایذادیت ہے، ہرنفس یا حسد کرنے والی آ کھے سے، الله آپ کوشفا عطافر مائے، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔"

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کابیان ہے کہ نبی کریم باٹیٹی بیاری کی حالت میں معوذات (یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھ کراپنے ہاتھوں پر پھیرتے تھے۔ جب آپ باٹیٹی کی بیاری شدت اختیار کر گئ تو میں برکت کی امید سے انہیں پڑھ کراپنے ہاتھ کو تیاری شدت اختیار کر گئ تو میں برکت کی امید سے انہیں پڑھ کراپنے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔ ©

الله عَلَيْمُ الله عَلَيْم لي تشريف لے گئتو آپ نے ديكھا كه وه شخص بيارى كى وجہ سے بہت زياده كروراورسوكھ كر چوزے كى طرح ہوگيا ہے۔آپ نے اس سے دريافت فرمايا: " تو نے اللہ سے كوئى دعا تونہيں ما گئ تھى؟" اس نے عرض كيا: ميں اللہ سے يہ دعا كيا كرتا تھا كہ اے اللہ! جو عذاب تو مجھے آخرت ميں كرنے والا ہے، وہ

٠ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض و ترقى، حديث:2186.

٠ صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعود ت، حديث: 5016.

عذاب مجھے دنیا میں ہی دے دے رسول اللہ طُلِقِیْم نے اس کی بیہ بات س کرازراہ تعجب''سبحان اللہ!'' کہا اور فرمایا:'' تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نے بید دعا کیوں نہیں پڑھی:

«اَللّٰهُمَّ إِتِنَافِي الدُّنيَا حَسَنَةً وِّفِي الْأخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ» ®

"اے میرے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری نصیب فرما اور ہمیں آگ ہے محفوظ فرما۔"

سیدنا انس ٹائٹؤ بیان فرماتے ہیں کہ اس آ دمی نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفاعطافر مادی۔''

الاب علی طویل عرصہ تک شدید قسم کی بیار یوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گر نعمتوں کے چھن جانے ، احباب کے دور ہو جانے اور مصائب ومشکلات میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور تعریف و تبیج میں مصروف رہی۔ آخر کار مندرجہ ذیل التجائیہ الفاظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف برسوں کی بیاری کو فوراً دور فرما دیا بلکہ چشم زدن میں ساری مصیبتیں دور ہو گئیں، حسن و شباب لوٹ آیا، اجرا ہوا گھر آباد ہوگیا، مال ودولت کی فراوانی ہوگی اور ہر چیز میں پہلے سے زیادہ برکت اور رونق آگئ، سیرنا ایوب علی کی دعا کے الفاظ یہ سے:

﴿ أَنِّى مُسَّنِى الضَّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحِينَ ﴾ (21/ الانبياء: 83) ''اے میرے رب! مجھ سخت تکلیف پنچی ہے اور تو سب سے زیادہ مہ بان ہے۔

صحبح مسلم، كتاب الذكروالدعاء، باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة فى
 الدنيا، حديث: 2688.

#### دردول اور زخمول کا علاج ﷺ مر

آ) جناب عثان بن ابوالعاص تقفی والنو کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله والنو کا ذکر کیا جس کی تکلیف میں اپنے جسم میں مسلمان مونے کے وقت سے محسوس کرتا تھا تو رسول الله والنام کا الله والله والنام کا الله والنام کا الله والنام کا اله والنام کا الله والنام کا اله والنام کا اله والنام کا الله والنام کا الله والنام ک

"جسم میں درد کی جگه پر ہاتھ رکھواور تین بار «بِنسمِ الله» پڑھو، پھرسات مرتبہ بیدعا پڑھو:

«اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدُرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاللّٰهِ وَقُدُرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَا

''میں اللہ تعالی اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، اس چیز کی برائی سے جس کی تکلیف میں محسوں کرتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں ۔''

سدہ عائشہ صدیقہ رہنے ایان فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیار ہوتا یا اسے پھوڑا یا زخم ہوجاتا تو نبی سائی آ اپنی شہادت کی انگل سے اشارہ کرتے اور بیہ دعا بڑھتے:

«بِسُمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشُغَىٰ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا » \* سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا » \*

"الله ك نام سے يه مارى زمين كى مئى ہے اور يه ہم ميں سے ايك كا تھوك ہے۔ مارے بيار كو مارے پروردگار كے علم سے شفا عطافر مائى جائے۔"

صحیح مسلم، کتاب السلام، بب استحباب وضع یده علی موضع الالم، حدیث: 2202. صحیح البخاری، کتاب الطب، باب رقیة النبی مانتیج، حدیث: 5745.

شارح صحیح مسلم امام نووی براشند اس صدیث مبارکه کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دم کا طریقتہ ہیں ہے:

دم کرنے والا اپنی شہادت والی انگلی کو اپنا تھوک لگا کر اسے خاک آلودہ کرکے دردیا زخم کے مقام پر چھیرے اور چھیرتے ہوئے مذکورہ دعا پڑھے۔ ا

#### سانپ اور بچھو وغیرہ کے زہر کا علاج مرسب

👔 سیدنا ابوسعید خدری ڈٹٹٹؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مُٹاٹیٹِم کے تیس (۳۰) صحابہ کرام کا گزر ایک عرب قبیلے کے پاس سے ہوا تو قبیلہ والوں نے ان سحابہ ٹنائنٹر کی ضیافت سے انکار کر دیا اور ان کے مطالبے پر بھی انہیں کھانا مہیا نہ کیا۔ اسی دوران اس قبلے کے سر دار کو بچھو نے ڈس لیا، اہل قبیلہ نے بڑا علاج کروایا، گرا فاقہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ لوگ صحابہ کرام ڈٹائٹیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھونے ڈس لیا ہے اور ہماری تمام کوششوں کے باوجود اسے افاقہ نہیں ہوا، کیا آپ میں سے کوئی بچھو کے ڈسے کادم جانتا ہے؟ سیدنا ابوسعید خدری دانشو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ہاں! میں اس کا دم جانتا ہوں، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم تمہارا کام مفت میں نہیں کریں گے۔ اگرتم ہمیں اجرت دینے کا وعدہ کروتو ہم دم کریں گے، چنانچہ صحابہ کرام ڈٹائٹم کی تعداد کے برابر انہوں نے تیس بکریاں دینے کا معاہدہ کیا تو جناب ابو سعید خدری و الله ناست مرتبه ' سوره فاتحه' پڑھ کر قبیلے کے سردار کو دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تندرست فرما دیا، ان لوگوں نے وعدے کے مطابق تیس بکریاں صحابہ کرام ڈنائٹٹا کے حوالے کر دیں، صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ جب تک ہم رسول الله مَا يُنظِم سے يوجه نه ليس اس وقت تك جم ان بكريوں سے استفاده

صحیح مسلم مع شرح نودی، کتاب السلام، باب استحباب رقیة المربض،
 حدیث: 2194.

نہیں کریں گے۔ جب قافلہ واپس لوٹا اورآپ ٹاٹیٹے کوصورت حال ہے آگاہ کیا گیا تو آپ بیروا قعدین کرمسکرادیے اور فرمایا: ''اے ابوسعید! تنہیں کیے علم ہوا کہ سورۂ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟'' پھر فرمایا: ''ان بکریوں کو قبضہ میں لے لواور میرا حصہ بھی دو۔''®

اں حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ بچھو کے ڈسے ہوئے کوسات بارسور ہو فاتخہ "پڑھ کردم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زہر کا اثر زائل ہوجا تا ہے اور مریض صحت یاب ہوجا تا ہے۔

سدناعلی بڑاتیا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں نبی مکرم تُلیّیا کو بچھونے وُلی سیدناعلی بڑاتیا ہوئی ہوئے تو فر مایا: ''اللہ بچھو پر لعنت کرے یہ نمازی اور بے نمازکسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔'' پھر نمک اور پانی منگوا یا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پانی کو دم کیا اور اس نمک والے پانی سے زہر کی جگہ کو تر کر دیا۔ ® سورہ ناس پڑھ کر پانی کو دم کیا اور اس نمک والے پانی سے زہر کی جگہ کو تر کر دیا۔ ®

## ونیااورآ خرت کی بھلائی کے لیے دعا تیں ہے

سَيْدنا أَسَ اللَّهُ كَا فَرِ مَان ہے كه رسول كريم اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَسَنَةً وَفِي اللهُ حَسَنَةً وَفِي اللهُ حَسَنَةً وَفِي اللهُ حَسَنَةً وَفِي اللهُ حَسَنَةً وَقِي اللهُ حَسَنَةً وَقِي اللهُ حَسَنَةً وَقِي اللهُ حَسَنَةً وَقِي اللهُ حَرَةِ حَسَنَةً وَقِي اللهُ اللهُ عَنَا عَذَا النَّا وِ اللهُ اللهُ

''اے اللہ، اے ہمارئے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بہتری نصیب فرما اور ہمیں آگ کے عذاب ہے محفوظ فرما۔''

① صحيح البخارى، كتاب الطب، باب النفث فى الرقية، حديث:5749 وجامع الترمذى، ابواب الطب، باماجاء فى اخذالاجرة على التعويذ، حديث:2063، صححه الالبانى. ② البيهقى فى شعب الايمان، حديث:2340، حسنه الحافظ زبير على زبى فى تخريج المشكاة، حديث:4567. ② صحيح البخارى، كتاب التفسير، باب ومنهم من يقول ربنا آتنا.....، حديث:6389.

وَ «اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي اللَّهُ اللّ

''اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر، عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں''

﴿ اَللَّهُمَّ اَحْسِنَ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَآجِرُنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَآجِرُنَا مِن خِزْيِ الدُّنُيَا وَعَنَابِ الْأَخِرَةِ» 
من خِزْيِ الدُّنيَا وَعَنَابِ اللَّاخِرَةِ» 
من خِزْي الدُّا تمام كامول من هارا انجام بهتر فرا اور همين دنيا اور آخرت كي رسواني سے محفوظ فرما۔"

[4] رسول كريم مَنْ اللَّهُمْ بيه دعا بهي يره ها كرتے تھے:

«اَللّٰهُمَّ اَصْلِحُ لِيُ دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمُرِي وَاصْلِحُ لِيُ دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمُرِي وَاصْلِحُ لِيُ وَاصْلِحُ لِي دُنْيَاى الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحُ لِي الْحَيَاةَ زِيَادَةً بِي فِي الْحَيْقِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً بِي فِي الْحَيْقِ الْحَيْقِ الْمَوْقَ رَاحَةً بِي مِن كُلِّ شَرِي \* فَي اللّٰهُ وَيَ اللّٰهُ وَيَ اللّٰهُ وَيَ لَي اللّٰهُ وَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

شنر ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعوا به الرجل اذا اصبح، حديث:
 3871، صححه الالباني. ② صحيح ابن حبان، حديث: 949، قال شعيب الارتاؤط: استاده حسن. ② صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل.....، حديث:2720.

وَ آپ سَالِينَا اکثر مجالس میں صحابہ کرام کے لیے بیدوعا مانگا کرتے تھے:

«اَللَّهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّغُنَا بِأَسْبَاعِنَا وَابُصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلُ ثَارِنَا عَلَى مَنْ طَلَبَنَا وَاجْعَلُ ثَارِنَا عَلَى مَنْ طَلَبَنَا وَاجْعَلُ ثَارِنَا عَلَى مَنْ طَلَبَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي وَلَا تُجْعَلُ الدُّنْيَا الدُّنِيَا وَلَا تَجْعَلُ مُمْلِكُعْ عِلْمِنَا وَلا تَجْعَلُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَلا تَجْعَلُ الدُّنَا عَلَى مَنْ كَارِنَا عَلَى مَنْ كَارِنَا وَلا تَبْعَعُلُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَلا تَجْعَلُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَلا تَبْعَلَى مَنْ كَارِنَا عَلَى مَنْ كَارُنَا عَلَى مَنْ كَالِمَنَا وَلا تَبْعَلَى مَنْ عَلَيْنَا وَلا تَجْعَلِ الدُّيْنَا وَلا تَبْعَلُ مَنْ كَالِمَنَا وَلا تَبْعَلُ مَنْ كَالْمَنَا مَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّالُكُ وَلَا تُسْلَطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّالِيْلُونَا عَلَى مَنْ كَالْمَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّهُ الْمَالِطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّالُكُمْ مَالِكُوْ لَعَلَيْنَا وَلا تُنْعِلُونَا عَلَى مَنْ كَالْمَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّالِمُ لَيْ وَلَا تُسْلِطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللهُ الْعَلَى مُنْ كَالْمَالُكُو عَلْمُنْ لاَيْرُ حَمُنَا اللَّالُولِ اللَّهُ عَلَيْنَا مَنْ لاَيْنَا وَلا تُلْعُلُولُولُولُ اللْعُلَالِ اللْعُلَالَ عَلَيْنَا مَا عَلَى مَنْ كَالْمُ لَا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مِنْ كُلْكُونَا عَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مِنْ كُلُولُولُولُ مُنْ كُلُولُولُولُولُولُ مِنْ عَلَ

''اے اللہ' ہمارے درمیان اپنا خوف تقسیم فرمادے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہوجائے، اپنی الی اطاعت کی توفیق نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچادے اور ایسا یقین عطا فرما جو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کردے اور ہمیں اپنے کا نوں ، اپنی آ تکھول اور اپنی طاقت سے زندگی بھر فائدہ اُٹھانے کی توفیق مرحمت فرما ، ہم میں سے ہمارا وارث بنادے ، ہم پرظلم کرنے والے سے تو ہی ہمارا انتقام لے ، ہمارے دشمن کے خلاف ہماری دنیا کہ ہمارے دین کے معاطی میں ہم پرکوئی مصیبت نہ ڈال ، ہماری دنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا ، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔''

ال جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب: 80، حديث: 3502، حسنه الالباني.

#### ہدایت، تقویل اور پاک دامنی کی دعائیں مر

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْأَلُكَ الْهُلَى وَالتَّفَّى وَالتَّفَّى وَالْعَفَاكَ الْمُلْعِينَ وَالْعَلَى وَالتَّعْفَاكُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّ

''اے اللہ! بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور (لوگوں سے) بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔''

''اے اللہ! میں عاجزی ،ستی، بزدلی، بخل، بڑھا پے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میر نے نفس کو اُس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک کردے کیونکہ تو ہی اُسے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ تو اُس کا دوست ہے۔ اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو (تجھ سے) نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سر نہ ہواور ایسی دعاسے جو قبول نہ ہو۔''

① صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل......، حديث: 2721. ② صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل....... حديث: 2722.

#### طلب مغفرت کی دعائمیں مورسیسیسی

آ سَيْنَا آدم عَلِيهَ اورسيده حَوَّا عَيَّلَمُ فَى الله سے ان الفاظ کے ساتھ بخشش طلب کی: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ۖ اَنْفُسْنَا اللهُ وَ اِنْ لَكُمْ تَغْفِوْرُ لَنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ وَ إِنْ لَكُمْ تَغْفِوْرُ لَنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ وَلَا عَرَافَ: 23)

مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴾ (الاعراف: 23)

''اے ہارے پروردگار! ہم نے اپنے آپ پرظلم کیا اور اگر تو نے ہاری بخش نہ فرمائی اور ہم پر تو نے رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خمارہ پانے والوں میں سے ہوجا عیں گے۔''

(2) سيرنا مول عليه نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیه کے ليے يوں مغفرت طلب فرمائی: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ لِاَحِیْ وَ اَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ ﴿ وَ اَنْتَ اَرْحَمُهُ اللَّهِ عِلَى اللَّحِمِیْنَ ﴾ (الاعراف: 151)

''اے میرے رب! تو مجھے اور میرے بھائی کی مغفرت فرمادے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور توسب مہربانوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔''

﴿ نِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''میں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ میں اُسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔''

﴿ اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي مَا قَدَّمُتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا آسُرَتُ وَمَا آسُرَفُتُ وَمَا آنُتَ آعُلَمُ بِهِ مِنِي،

و جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب في دعاء الضيف، حديث: 3577،
 صححه الالبائ.

اَنْتَ الْمُعَدِّمِ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرِ، لَآ إِللهَ إِلَّا اَنْتَ) \* اَنْتَ الْمُؤَخِّرِ، لَآ إِللهَ إِلَّا اَنْتَ) \* "
"اے الله! میرے سابقه، آئنده، پوشیده اور اعلانیه گناه اور زیادتیاں جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب معاف فرمادے، تو ہی مقدم اور تو ہی مؤخر ہے اور تیرے سواکوئی معبودنہیں ہے۔''

وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» ﴿ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاخِرَهُ وَاخِرَهُ وَاخِرَهُ وَاخِرَهُ وَاخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» ﴿

''اے اللہ! میرے تمام تھوڑے اور زیادہ (صغیرہ اور کبیرہ) پہلے اور پچھلے، اعلانیہ اور پوشیدہ گناہوں کومعاف فرمادے''

﴿ جَوْحُضُ دَن مِين سومرتبه مندرجه ذيل دعا پڑھے اُس كے گناہ معاف كرديے عاتے ہيں خواہ سمندر كى جھاگ كے برابر ہوں:

«سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» ﴿ "الله تعالى اپن تعریف کے ساتھ پاک ہے۔"

﴿ رَبِّ اغْفِرُ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَلِيرُ الرَّحِينَ ﴾ (المومنون: 118) "اے میرے پروردگار! مجھ بخش دے اور (مجھ پر) رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔"

﴿ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرُنِي ۗ وَاجْبُرُنِي ۗ وَاجْبُرُنِي وَاجْبُورُنِي وَالْمُحْمَلِي وَعَافِي وَالْمُونِي وَاجْبُرُنِي وَاجْرِبُونِ وَاجْبُرُنِي وَاجْرَائِهُ وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْرَائِهُ وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَاجْدُونِي وَالْمُعِلِي وَاجْدُونِي وَالْعِنْ وَالْعِنْمِ وَالْعِنْمُ وَالْعِنْمُ وَالْعُلِي وَاجْدُونِي وَالْمُعْرِقِي وَاجْدُونِي وَالْعِنْمُ وَالْعُلِي وَالْمُعْرِقِي وَاجْدُونِي وَالْعِنْمُ وَالْعُلِي وَاجْرُونِي وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقِي وَالْعُمْ وَالْعُلِي وَالْعُلِي وَالْعُلِي وَالْعُمْ وَالْعُلِي وَالْمُعْرِقُونُ وَالْعُمْ وَالْعُونِي وَالْعُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُلِمُ وَالْعُمْ وَالْمُونِي وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْعُمْ وَالْمُولِقُونُ وَا

① صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبى ودعائه بالليل، حديث: 771. ② صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال فى الركوع والسجود، حديث: 483. ② صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، حديث: 6405. ② صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح، حديث: 2696.

ميكي نمازمصطفى الله كلم

"اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔"

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ اَخْطَانَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا الْمُورِينَ مِنْ قَبُلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا الْمُورِينَ مِنْ قَبُلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحْمِدُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَا ﴿ وَاغْفُ عَنَا ﴿ وَاغْفُ مَنَا ﴿ وَاغْفُ مَنَا ﴾ (البقرة: 286) الْحَمْنَا ﴿ أَنْتُ مَوْلُلْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ ﴾ (البقرة: 286) الرَّحَمْنَا ﴿ أَنْتُ مَوْلُلْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكِفِرِينَ ﴾ (البقرة: 286) نام مارے پروردگار! اگرہم نے بھول یا خطا ہوجائے تو ہماری گرفت نفر ما، اے ہمارے رب! ہم پر ایبا بوجھ نہ وال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر والا تقا۔ اے ہمارے پروردگار! جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، وہ ہمیں نہ اُٹھوا اور ہم سے درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقالے میں ہماری مدونریا۔ میں ہماری مدونریا۔ میں ہماری مدونریا۔ میں ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقالے میں ہماری مدونریا۔ میاریا کیا ہماری مدونریا۔ میں ہماری ہماری مدونریا۔ میں ہماری مدونریا۔ میں ہماری ہماری مدونریا۔ میں ہماری میں ہماری میں ہماری ہماری مدونریا۔ میں ہماری مدونریا۔ میں ہماری ہم

آلکا ایک شخص نے رسول کریم ساٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر دویا تین مرتبہ اپنے گناہوں پر افسوس کا اظہار کیا تو آپ شاٹیٹی نے اُسے تین مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھنے کا حکم فرمایا، جب اُس نے تین بار دعا پڑھ کی تو آپ نے فرمایا:
''اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔''

«اَللَّهُمَّ مَغُفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْنِ وَرَحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْ ذُنُوْنِ وَرَحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ » \*

"اے اللہ! میرے گناہوں سے تیری بخشش زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔"

المستدرك للحاكم، كتاب الدعا ....، حديث: 1994.

### ہلٰم نمازمصطفٰی ﷺ ہی۔۔۔۔

### 

رسولِ کریم مَّنْ اَلِیْمَ اِن کلمات کو جنت کا خزانه قرار دیا ہے: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَاللّٰ بِاللّٰهِ» \*\* ''گناہ سے بیخے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے گراللہ تعالیٰ کی تو فیق سے۔''

## مر. حصول محبت الهي کي دعا

(اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُجِبَّكَ وَالْعَمَلَ النَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ اَحَبَّ إِلَىٰ مِنْ نَّغُسِى وَاهُلِى وَمِنَ الْمَاء الْبَارِدِ»

(اور الله على الله ع

#### ر. بدشگونی کا کفارہ مدیشگونی کا کفارہ

فرمانِ رسول تَالَیْمُ ہے: ''جو بدشگونی کے باعث کسی کام سے رک گیا تو اُس نے شرک کیا اور بدشگونی کا کفارہ بیدعا ہے:

ميدي نمازمصطفى الله كلم

«اَللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا اِللهَ غَيْرُك» ®

۔ ''اے اللہ! ہر خیر تو صرف آپ ہی کی خیر ہے اور ہر شگون صرف آپ ہی کا شگون ہے اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔''

> مرغ کی آوازس کر سرع کی آوازس کر

آپ مَالَيْظِ نے فرمایا: ''مرغ کی آوازین کر الله تعالی سے اُس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔' ، ©

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّ ٱسْتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ﴾ "اے اللہ! میں تجھ سے تیرے نضل کا سوال کرتا ہوں۔"

م <u>گدھے</u> کی آواز س کر ہے

نبی کریم مَالِیْمُ نے فرمایا: ''جب گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔''®

«اَعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ » ''میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتا ہوں۔''

> مر<u>کتے کی آواز س کر</u> رسول کریم ٹالٹانے نے فرمایا:

سند احمد،حدیث: 7045 قال شعیب الارناؤط: حسن. ﴿ صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب خیرمال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال،حدیث: 3303. ﴿ صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب خیر مال المسلم غنم.....، حدیث: 3303.

لمرنمازمصطفى الله هي المرادم

''جب تم رات کو کتوں کے بھو نکنے اور گدھوں کے ریکنے کی آواز سنوتو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ وہ الیک چیزیں دیکھتے ہیں جوتمہیں نظر نہیں آتیں۔''® «اَعُوْ ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْکِطَانِ الرَّ جِیْمِرِ» ''میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔''

## شیطان کو بھگانے کا طریقہ ہے

آپ تُلَقِیْ نے فرمایا: ''جس گھر میں سورہ بقرہ پر بھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔''®

سِّدنا جريل عَلِيَّا فِي اللهِ الْجَنْ عَيْل (جَس رات مُخَلَف واديوں اور گھاڻيوں سے جنات آپ کونفسان پنچانے کے ارادے سے آپ کے پاس آئے سے ) شياطين اور جنات کو بھانے کے ليے آپ عَلِیًا کَم کو پکلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی:

(اکھُوڈ وَ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّا مَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بَرُّ وَ وَكُم اَ اللّٰهِ التَّا مَّاتِ اللّٰهِ التَّا مَّاتِ اللّٰهِ التَّا مَّاتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰه

یطُوْقُ بِخَیْرِ یَارَحُلُنُ » ﴿
دُرْمِينَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَمِمَاتِ كَوْرِيعِ أَسِ كَى بِناه مِينَ آتا ہوں جن سے

① سنن ابى داود، كتاب الادب، باب ما جاء فى الديك والبهائم، حديث: 5103 صححه الالبانى. ② صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين،باب استحباب صلاة النافلة فى بيته.....، حديث:780. ② مسند احمد، حديث: 15461 اسناده حسن.

کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کرسکتا، ہراُس چیز کے شر سے جے اُس نے پیدا فرمایا، وجود عطافر مایا اور پھیلایا اور اُن تمام چیزوں کے شر سے جو آسان سے اُتر تی اور اُس میں چردھتی ہیں اور ہراُس چیز کے شر سے جو زمین میں پھیلتی اور اُس سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر رات کو آئے والے کے شر سے، سوائے اُس کے جو خیر و بھلائی لے کر آئے۔ اے نہایت رحم فرمانے والے!''

## انضل ذکر اور انضل دعا

#### ر اسم اعظم • اسم اعظم •

آیک شخص مسجد نبوی میں نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو نبی کریم مُلَاثِیْم نے فرمایا: ''اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، ان کلمات کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی اور سوال پوراکیا جاتا ہے۔''

«اَللُّهُمَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» 
وَالْأَرْضِ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

''اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو احسان فرمانے والا، آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔اے جلال اور عزت والے!''

وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

① جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابة، حديث: 3383، حسنه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب خلق الله مائة رحمة، حديث:3544، صححه الالبانى.

''اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ اس کے ذریعے جو کچھ مانگا جائے وہ دیا جاتا اور دعا قبول کی جاتی ہے۔''

«اَللَّهُمَّ اِنِّ اَسْالُكَ بِأَنِّ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَآ اِللَهُ لَآ اِللَهُ لَا اللهُ لَآ اللهُ لَآ اللهُ لَا اللهُ لَهُ اللهُ الل

''اے اللہ! میں یہ گوابی دیتے ہوئے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو بی اللہ ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو یکتا اور بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور اُس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔''

اَلَحَّمَ ۞ اللهُ لِآ اِللهَ اِلاَّهُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ ﴾ (آل عد ان: 1-2)

### الله تعالیٰ کا پسندیده وظیفه

ا نی کریم ناتیهٔ کا فرمان ہے: '' دو کلمے اللہ تعالی کواز حدمحبوب، زبان پر بہت آسان گرمیزان میں بڑے بھاری ہیں۔''

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ»

﴿ جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء جامع الدعوات.....، حديث:
 3475 صححه الالباني. ﴿ جامع النرمذي، كتاب الدعوات، باب 65، حديث:
 3478، حسنه الالباني. ﴿ صحبح البخارى، كناب التوحيد، باب ونضع الموازين
 القسط....، حديث: 7563.

''الله تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ پاک ہے اللہ عظمت والا۔'' 2 الله تعالیٰ کو یہ چارکلمات بڑے محبوب میں:

«سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَبْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

آکبَرُ» أ

''اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔''

ری آپ سطیفا نے درج ذیل کلمات کو باقیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) قرار دیا ہے:

«سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا اللهُ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا وَلَا قُوَّةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

''الله تعالی پاک ہے، تمام تعریف صرف الله تعالیٰ بی کے لیے ہے ، الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، الله تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور الله تعالیٰ توفیق کے بغیر گناہ سے بیخنے اور نیکن کرنے کی طاقت نہیں ہے۔''

## سونے سے پہلے کی دعائیں

آل سیّدہ عائشہ بیٹیا کا بیان ہے کہ نبی سیّدہ رات کو بستر پرتشریف فرما ہوتے تو سورة الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کرا بین دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے سر، چبرے اور جسم کے سامنے والے جھے سے شروع کرکے جبال تک ممکن ہوتا اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے اور بیٹل تین بارکرتے۔ ﴿

ا صحیح مسلم، كتاب الاداب، باب كراهیة التسمیة بالاسماء القبیحة، حدیث: 2137. ٤: مسند أحمد، حدیث: 513 قال شعیب الاناؤط: اسناده حسن.
 ۱ صحیح البخاری، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، حدیث: 5017.

- ﴿ حَجْمُ صُورة البقره كَي آخري دوآيات رات كو پڑھے تو وہ اسے كافی ہوں گی۔ ﴿
- رات کوبستر پر لیٹتے وقت'' آیت الکری'' پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر کردیا جاتا ہے اور شبح تک شیطان اُس کے قریب نہیں آتا۔ ®
- ني كريم طَالِيًّا سونة سورة الم السجده اور سورة الملك كى الماك تلاوت فرما ياكرتے تھے۔ ا
- ﴿ نَى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الرسيَّدِه فاطمه وللنَّهُ كُوسون سے پہلے ٣٣ بار اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- وَ بَا وَضُو دَا تَعِينَ يَبِهُو لِيكَ كُرَ مَندرجه ذيل دَعَا يِرْهُ كُرَسُونَ وَالا الرَّاسُ رَاتَ فُوتَ ہُو كَمَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

«اَللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ نَفُسِيُ اِلَيْكَ وَفَوَّضُتُ اَمْرِيُ النَّكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِيُ النَّكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِيُ النَّكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِيُ النَّكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ النَّكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ النَّذِكَ وَبِنَبِيِّكَ النَّذِكَ وَبِنَبِيِّكَ النَّذِيُ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيُ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي الْمَنْتُ الْمَنْتُ الْمَاتِي قَالَ الْمَاتَ الْمَالَةَ الْمَالَةُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُلْتَ الْمُنْتُ الْمُلْتُ الْمُنْتُ الْمُنِلْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْ

''اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرے تالع بنایا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا چیرہ تیری طرف جھکالیا تیری طرف جھکالیا تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سواکوئی جائے

① صحيح البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، حديث: 5009. ② صحيح البخارى، كتاب الوكالة، باب اذا وكل رجل فيترك الوكيل شيئا، حديث: 2311. ② جامع الترمذى، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فى فضل سورة الملك، حديث: 3404 صححه الالبانى. ④ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا، باب التسبيح اول النهار وعند النوم، حديث: 2727. ② صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الايمن، حديث: 6313.

پناہ اور راہِ نجات نہیں ہے۔اے اللہ! میں تیری نازل کروہ کتاب اور تیرے جیجے ہوئے نبی پرایمان لایا۔''

رُجُ آپ مُلْقِلُمُ كافرمان ہے:

'' جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو اُسے تین بار کیڑے سے جھاڑے، پھریہ دعا پڑھے'':

«بِاسُمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرْفَعُهُ إِنَ اَمُسَكُتَ نَفْسِى فَارُ حَمْهَا وَإِنَ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ» \*\*

"اے میرے پروردگار! میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلور کھا اور تیری مدد کے ساتھ ہی اسے اٹھا وُل پررم مدد کے ساتھ ہی اسے اٹھا وُل گا۔ اگر تو میری جان قبض کرلے تو اُس پررم فرمانا اور اگر تو اُسے چھوڑ دے تو اس کی اُسی طرح حفاظت فرمانا جیسا کہ تو اینے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔"

﴿ نِي كُرِيمُ مَالِيُّا جِبِ رات كو اپنے بستر پر کینتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے (دائیں) رخسار کے نیچے رکھ كرید دعا پڑھتے تھے:

«اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاحْيَا» ®

''اے اللہ! میں تیرانام لے کرسوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے بیدار ہوں گا۔'' آجی نبی محترم طَلَیْمُ نے صحابہ کرام ٹھائیمُ کو حکم فرمایا: ''جب سونے کا ارادہ کروتو دائیں

پېلوليٺ کريه دعا پڙهو:

«اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّلْوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِ وَالنَّوَى،

شصحيح البخارى، كتاب الدعوات باب 13، حديث: 6325.
 شصحيح البخارى، كتاب الدعوات باب قصع البخارى،
 كتاب الدعوات، باب وضع اليد تحت الخد اليمنى، حديث: 6312، 6325.

مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ، اَعُوْدُبِكَ مِنُ
شَرِّ كُلِّ شَيْ ءِ اَنْتَ اخِنَّ بِنَاصِيَتِه، اَللَّهُمَّ اَنْتَ
الْآوَّلُ فَكَيْسَ قَبْلَكَ شَيْ ءُ وَاَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ
بَعْدَكَ شَيْ ءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً
وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءً اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»
وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

''اے اللہ! اے آسانوں، زمینوں اور عرش عظیم کے پروردگار، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گھٹی کو بھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن مجید کو نازل فرمانے والے! میں ہراُس چیز کے شرسے تیری پناہ مانگٹا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ! تو ہی اوّل ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے کہ تیرے اور تو ہی باطن ہے کہ تیرے اور تو ہی باطن ہے کہ کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم سے ہمارا قرض ادا فرمانا اور ہمیں غربت سے غنی فرمادے۔''

«ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَانَا فَكُمْ مِثَنُ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤُوى "

'' ہرقشم کی تعریفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، ہمارے لیے کافی ہوگیا اور اُسی نے ہمیں ٹھکانا عطافر مایا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کفایت کرنے والا اور ٹھکانا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔''

٠ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ..... باب الدعاء عند النوم، حديث: 2713.

<sup>🕻 @</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء ..... باب الدعاء عند النوم، حديث: 2715.

### مكي الله معازمصطفى الله كم

(دائیس) رخمار کیم طاقیم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے (دائیس) رخسار کے نیچے رکھ کرید دعا پڑھتے تھے:

((اَللَّهُمَّ قِنِي عَنَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) 

((اَللَّهُمَّ قِنِي عَنَا بَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) 
((ا ) الله! مجھ اپنے عذاب سے محفوظ فرما، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا۔''

﴿ كَا يَرْهَا بَهِي مسنون عِ: ﴿ وَإِلَّ وَعَا يِرْهَا بَهِي مسنون عِ:

«اَللَّهُمَّ خَلَقُتَ نَفُسِى وَانْتَ تَوَقَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا وَإِنْ اَمَتَّهَا وَمَحْيَاهَا وَإِنْ اَمَتَّهَا وَاَنْ اَمَتَّهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ اَمَتَّهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ اَمَتَّهَا فَاعْفِرُ لَهَا وَلِنْ اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتَلُكَ الْعَافِيَةَ » 
قَاغُفِرُ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتَلُكَ الْعَافِيَة » 
ثاك الله الرق الله على الله على الله على الله المراورة الله المواورة الله المواورة الله الله المواورة المو

''اے اللہ! تو نے ہی میری جان پیدا فرمائی اور تو ہی اسے فوت کرے گا، اس کی زندگی اور موت تیرے ہی لیے ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی بخشش فرمادے، اے حفاظت فرما اور اگر تو اسے موت دے تو اس کی بخشش فرمادے، اے اللہ! میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔''

﴿ نِهُ كُرِيمُ عَلَيْهِ جَبِرَاتُ كُوبِسَرِ پِرَشْرِيفِ فَرَامُ وَتَوْيِدُوعا بَسِي پِرْ هَاكُر تَهِ عَصَدَ ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِي ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِى ذَنْبِي وَاخْسِئُ شَيْطَانِى وَفُكَّ رِهَانِى وَاجْعَلْنِى فِي النَّدِيّ الْاَعْلَى » ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَفُكَ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاجْعَلْنِى فِي النَّدِيّ

''الله تعالی کا نام لے کر میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ! میرا گناہ معاف

<sup>©</sup> سنن ابى داود، كتاب الادب، باب ما يقال عند النوم، حديث: 5045، قال الالبانى: صحيح. © صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء..... باب الدعاء عندالنوم، حديث: 2712. © سنن ابى داود، ابواب النوم، باب ما يقال عند النوم، حديث: 5054، صححه الالبانى.

فر مادے اور مجھے سے میرے شیطان کو دور فر مادے اور میری گروی چیز حچھڑا دے اور مجھے اعلیٰ (فرشتوں اورانبیاء کی)مجلس میں شامل فر ما۔''

على مكرم طَالِيُّ نِي مكرم طَالِيُّ فِي الكِشْخُص كُوحَكُم فَر ما يا: "سونے سے پہلے سورہ كافرون يوسك مي كومكم فرما يا: "سونة كافرون يوسك مي يوسك سے نجات دلانے والى سورت ہے۔" اللہ مي مرك سے نجات دلانے والى سورت ہے۔"

رسول الله تَالِيْظِ سونے سے قبل سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ®

# مر نیند میں گھبراہٹ کی دعا ہے<u>۔</u>

﴿ رسول الله عَلَيْمَ نَے فرمایا: جب کسی کو نیند میں گھبراہٹ محسوں ہوتو وہ یہ دعا پڑھے:

(اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِنَامَ عُضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادَة وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ » 

"میں الله تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریع پناہ مانگا ہوں اُس کے غصے سے اور اُس کی سزا سے اور اُس کے بندوں کے شرسے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اُس سے کہوہ میرے یاس حاضر ہوں۔"

#### جادوٹونے اور آسیب کا علاج مرب

سیدنا ابی بن کعب رہائی کا بیان ہے کہ میں نبی کریم مُناٹیز کی خدمت میں حاضر تھا کہ

① جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب ما جاء فى من يقرء القرآن عند المنام، باب منه، حديث: 3403، صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب ما جاء فى من يقرء القرآن عند المنام، باب منه، حديث: 3405، صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب 94، حديث: 3528، حسنه الالبانى.

### هازمصطفی الله کم

ایک اعرابی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا بھائی سخت بیار ہے۔ آپ مُلَیْنِیْ نے دریافت فرمایا: ''اسے کیا بیاری ہے؟ ''اس نے عرض کیا: اسے آسیب کا اثر ہے۔ آپ مُلِیْنِیْ کے نے فرمایا: ''اسے میرے پاس لاؤ،' وہ گیا اور اپنے بھائی کو لاکر رسول اللہ مُلِیْنِیْ کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ مُلِیْنِیْ نے قر آن حکیم کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کی تلاوت فرما کر اسے دم کیا تو وہ شخص تندرست ہوکر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گویا بھی بیار ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ سورتیں یہ بین:

- ألك سوره فاتحه
- ﴿ يَا سُورُهُ لِقَرُهُ كَيْ ابْتُدَائِي جِارِ آيات
  - (3) سورهٔ بقره کی آیت نمبر 163
    - آیت الکرسی ﴿
- رَحْيَ سورهُ بقره كي آخري تين آيات
- 63 سورهُ آل عمران کی آیت 18
- أيت نمبر 154 عورهُ اعراف كي آيت نمبر 154
- (8) سورهٔ مومنون کی آخری تین آیات
- وَ ﴿ صورهُ صافات كِي ابتدائي دِس آيات
  - (10) سورهٔ حشر کی آخری تین آیات
  - [1] سورهٔ جن کی آیت نمبرتین اور جار
    - يُورَةُ اخلاص
      - [13] سورهُ فلق
    - (14) سورهٔ ناس<sup>®</sup>

<sup>201</sup> 

مسند احمد ، حديث :21174 ، قال شعيب الارناؤط: اسنادة ضعيف.

ذیل میں ہم ان اور چند دیگر آیات طیبات اور احادیث مبارکات میں ہے بعض دعاؤل کو تحریر کر رہے ہیں۔ آپ انہیں روزانہ بعد نماز فجر پڑھیں۔ بچوں کو دم کریں، مکان، دکان، فیکٹری اور کار خانے وغیرہ کے چاروں کونوں میں پھوٹکیں یا پانی دم کر کے بچول کو پلائیں اور وہی پانی مکان اور دکان وغیرہ کے چاروں کناروں میں چھڑکیں تو ان بچول کو پلائیں اور وہی پانی مکان اور دکان وغیرہ کے چاروں کناروں میں جھڑکیں تو ان شاء اللہ العزیز کاروبار میں وسعت وبرکت ہوگی۔ شیطانی اثرات زائل ہوں گے، بیوی بچھے صحت مند اور تو انا ہوں گے۔ الغرض جادو، ٹونے اور آئیبی و شیطانی اثرات وغیرہ سے حفاظت کے لیے بیا کہ مجرب وظیفہ ہے۔

وَ لَوْ إِنَّهُمْ اَمَنُوا وَ اتَّقَوْ الْمَثُوبَةُ مِّن عِنْ اللهِ خَيْرٌ لَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ " ﴿ وَ الْفُكُدُ إِلَّهُ وَاحِدٌ \* لَا إِلَهُ الاَّهُ هُوَ الرَّحْلُ الدِّحِدُ ﴿ ﴾ ﴿ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَاعَذَاكَ النَّادِ ۞ ﴾ ﴿ أَللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ۚ ٱلْحَيُّ الْقَيُّورُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ ۚ وَلا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّاوِتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِإِذْنِهِ لِمَ يَعْلَمُ مَا رَبْنَ أَيْنِيْهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴿ وَلا يُحِيْظُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ وَسِعَ كُرْسِتُهُ السَّالِينِ وَ الْأَرْضَ ۚ وَ لَا يَكُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ لَآ اِكْرَاهَ فِي الرِّيْنِ الْمِيْنِ الْمُثَنَّ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَكُنْ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ال وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهٌ ۞ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوا لَا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُبِ إِلَى النُّورِ \* وَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ٱوُلِيَعُهُمُ الطَّاغُونُ لا يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّلاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَمْ وَإِنْ تُبَدُّهُ وَامَا فِيَّ ٱنْفُسِكُمْ ٱوْ تُحْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ غُورُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ لَا كُلُّ أَمَنَ بِاللهِ وَ مَلْلِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ "لَا نُفَرِّقُ رَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ " وَقَالُوْاسِمِعْنَا وَ ٱطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَٰهِكَ الْهَصِيْرُ ۞ لِا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَيَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿ رَبَّنَا لِا ثُوَّاخِذُنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ ٱخُطَانَا ۚ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَكَيْنَاۚ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبِّنَا وَلا تُحِبِّلْنَا مَالا طاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ ﴾ 🕲

<sup>🏵 2/</sup>البقره:102- 103. ② 2/البقره:163. ۞ 2/البقره:201. ④ 2/البقره:225، 227.

② 2/البقره:286.

﴿ بِسُــِهِ اللَّهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ ٥ الْكُمِّ ٥ اللَّهُ لَآ اِلْهُ إِلَّا هُو لَا الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۞ ﴾ ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّهُ و ﴿ وَالْمَلْبَكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمًا بِالْقِسْطِ ﴿ لَا لِلَّهُ الرَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمَ مَٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُنِاتُ مَنْ تَشَاءُ الْمُنْ الْخُيْرُ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ تُولِجُ الَّهُ لَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْنَجَىِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي اللهُ الّذِي خَكَقَ السَّالِاتِ وَ الْأَرْضَ فِي بِستَّةِ آيَّامِرِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ فَ يُغْشِي اتَيْلَ النَّهَادَ يَطْلُبُهُ كَتِيْنَتًا ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَتٍ بِالْمُومِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِمُولَ طَيْبَالِ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُومُ تَضَوُّعًا مَّ خُفْنَةً الله الله الله المُعُتَدينين أَ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْنَ اصْلَاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَّ طَمِعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ ﴿ وَ ٱوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَاْفِئُونَ ۞ فَوَقَعَ الْحَثُّى وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلُوا هُنَالِكَ وَ انْقَلَمُوا صْغِرِيْنَ ۞ وَ ٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ۞ قَالُوٓا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ رَبّ مُوْمِلِي وَ هُرُوْنَ۞﴾ ﴿ فَلَهَآ أَلْقَوْا قَالَ مُوْمِلِي مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ لِ إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لِإِ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ قُل ادْعُوااللَّهُ اَوِ ادْعُواالرَّحْيِنَ لِمَّا أَمَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي <sup>ج</sup>َوَ لِا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَعَ ٰ بَيْنَ ذِلِكَ سَبِيلًا ۞ وَ قُلِ الْحَبْدُ مِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخذ وَلَدَّاوَّ لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكَ فِي الْمُلُكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَ كَيْرُهُ تَكْبِيُرًا ۞ ﴾ ﴿ وَ ٱلْقِ مَا فِي بَهِ نَهِ لَنُ قَفُ مَاصَنَعُوْا ﴿ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْلُ

<sup>© 3/</sup>أل عمران: 1-2. ﴿ 3/أل عمر ان:18. ﴿ 3/أل عمران: 26-27. ﴿ 7/الاعراف: 45-56. ﴾ 7/الاعراف:

سلجرٍ لَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ آتَى ۞ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا أَمَنَّا بِرَبّ هُرُوْنَ وَ مُوْمِلِي ﴾ ۞ ﴿ قُلُنَا لِنَارُ كُوْنَى يَرُدًا وَّ سَلِّمًا عَلَى إِبْرَاهِيْهِ ۞ ﴾ ۞ ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَ سُيْحِنَكَ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِينِ ۞ ﴾ ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ اَنَّهَا خَكَقُنْكُمْ عَيْثًا وَّ اَنْكُمْ إِلَيْنَا لِا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ ؟ لاَّ اللَّهَ إِلاَّ هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِنْمِ ۞ وَ مَنْ يَّكُعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا أَخَرَ لا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لا فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لا إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَفْرُونَ ۞ وَ قُلُ رَّبّ اغْفِرْ وَارْحُمْ وَ ٱنْتَ خَيْرُ الرِّجِمِينَ ۞ ﴾ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُكَيْلُنَ وَ إِنَّهُ ا بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَلَا تَعُلُواْ عَلَىٰٓ وَ ٱتُوْنِي مُسْلِمِيْنِ ﴾ ﴾ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَ الصَّفَّاتِ صَفًّا ۞ فَالرَّحٰونَ زَحًّا ۞ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدٌ ۞ رَبُّ السَّاوْتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْنَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا السَّبَآء الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِلْكُواكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّنْ كُلّ شَيْطِن مَّارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ يُقْنَ فُونَ مِنْ كُلِّ حَانِب ۞ دُوُرًا وَّ لَهُمْ عَنَاكٌ وَّاصِتُ ۞ الَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَاكٌ ثَاقِبٌ ۞ ﴾ ﴿ وَ إِذْ صَرَفْنَا الِيُكَ نَفَرًّا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ \* فَلَبًّا حَضَرُوهُ قَالُوْٓا ٱنْصِتُوا ۚ فَلَهَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْدِرِينَ ۞ قَالُوْا لِقُوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتُبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْلِي مُصَدَّقًا لِمَا رَبُنَ كَرُبُهِ يَهْدِئَى إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى طَرِيْقِ مُّسْتَقِيْمِ ۞ يَقَوْمَنَا ٱجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَ امِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبُكُمْ وَ يُجِزُكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِر ۞ وَ مَنْ لَأَ يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَكَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَكُ مِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيّآ ۗ وَا أُولَيْكَ فِي صَلْلٍ مُّبِينِ ۞ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ



<sup>© 20/</sup>طله:69-70. © 12/الانبياء:69. © 12/الانبياء:87.

 <sup>30/</sup>المومنون: 118. ⑤ 72/النمل:30-31. ⑥ 77/الصفت: ١٥٠-10.

وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقْدِرٍ عَلَى اَنْ يُنْحِيُّ الْمَوْتُي ۚ لَٰ بَلِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ ﴾ ﴿ لِلْمُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُكُوْا مِنْ أَقُطَارِ السَّلِمٰتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُنُّ وُاللَّا لَا تَنْفُنُوْنَ إِلَّا بِسُلْطِنِ ۞ فَياكِيّ الْآءِ رَتُّكُمَا تُكَذَّبُنِ ٥ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّنْ تَّالِهٌ وَ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرْنِ ۞ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ۞ ﴾ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ اِلْهَ الَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرِّحْلَٰ الرِّحِيْمُ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ \* ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْحَتَّارُ الْمُتَكَبِّرُ لِمُسْبِحِينَ اللهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَادِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْأَسْبَآءُ الْحُسْنَى لَمْ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ( فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَارَى مِنْ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُرَّتَيْن يَنْقَلِبْ البَيْك الْبَصَرُ خَاسِمًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ۞ ﴿ وَ إِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمْ لَهَّا سَبِعُوا النَّاكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَبَجُنُونٌ ٥ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلِمِينَ ٥ ﴾ ٥ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلُ أُوْجِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْاَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِئَ إِلَى الرُّشُدِ فَأَمَنَّا بِهِ ﴿ وَ كُن نُّشُوكَ بِرَبِّنَا آحَدًا لَ وَّ أَنَّهُ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لا وَلَدَّا لَى وَ ٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞ ﴾ ﴿ بِسُــِهِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ۞ أَلَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِينَ انْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ ۞ فَانَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞ ﴾ \*

① 46/الاحقاف: 29-30. ② 55/ الرحمن: 33-36. ③ 59/الحشر: 22-24. ④ 76/الحشر: 22-24. ④ 76/الحشر: 23-24. ⑥ 16/الحن: 3-4. ⑥ 16/العشراح: 1-8.
 ڵ الملك: 3-4. ⑥ 48/القلم: 51-55. ⑥ 7/الجن: 51-52. ⑥ 16/الانشراح: 1-8.

﴿ بِسُحِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلُ يَايَّهُا الْكَفِرُونَ۞ لَا اَعْبُلُ مَا عَبُلُ مَا عَبُلُونُ ﴾ تَعُبُلُ وَنَ۞ وَ لاَ اَنْكُمْ عَبِلُونَ مَا اَعْبُلُ ۞ وَ لاَ اَنَاعَابِلٌ مَّا عَبُلُ تُمُ ﴾ وَ لاَ اَنْكُمْ عَبِلُونَ مَا اَعْبُلُ ۞ لَكُمْ وَيُنْكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ۞ ﴾ ﴿ إِسْحِ اللهِ لاَ أَنْتُمْ عَبِلُ وَنَ مَا اَعْبُلُ ۞ لَكُمْ وَيُنْكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ۞ ﴾ ﴿ إِسْحِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ ۞ اللهُ اَحَلُ ۞ اللهُ اَحَلُ ۞ الله الصَّمَلُ ۞ لَمُ يَلِلُ ۚ وَ لَمُ يُولُلُ ۞ وَ لَمُ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَلُ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَلُ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمِنْ شَرِّ عَاسِنٍ إِذَا حَسَلَ ۞ وَمِنْ شَرِّ عَاسِنٍ إِذَا حَسَلَ ۞ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَاسِنٍ إِذَا حَسَلَ ۞ ﴾ ﴿ وَمِنْ شَرِّ اللّهُ الرَّحِيْمِ ۞ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلْ النَّاسِ ۞ مَنْ شَرِّ الْفَائِينِ ۞ مِنْ شَرِّ الْفَائِينِ ۞ مَنْ شَرِّ الْفَائِينِ ۞ مَنْ شَرِ النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِ الْوَسُوسُ فِي صُلْوالنَّاسِ ۞ ﴾ ﴿ اللهِ النَّاسِ ۞ مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ۞ مِنْ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ۞ هَنَ الْعَلَيْمِ ۞ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ۞ هَنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ۞ هَنَ الْهُ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجَنَةِ وَ النَّاسِ ۞ هَنَ الْهُ وَالنَّاسِ ۞ هَنَ الْمَالِي النَّاسِ ۞ مِنَ الْمَعْمَةِ وَ النَّاسِ ۞ هَنَ الْمَالُولُ النَّاسِ ۞ مِنَ الْمُعْمَةِ وَ النَّاسِ ۞ ﴾ ﴾



<sup>€ 109/</sup>الكفرون: 1-2. ﴿ 112/الاخلاص: 1-4. ﴿ 113/الفلق: 1-4.

ش 114/الناس: 1-6.



🖟 رسول کریم منافیام کا فرمان ہے:

'' جوشخص الله تعالیٰ کے ننانو نے نام یاد کرلے ( اُن پر ایمان لائے اور پڑھتا رہے ) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''®

| هُوَ اللّٰهُ اتَّذِي كُلِّ إِلٰهَ إِلَّا هُو |                |                   |  |  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|--|--|
| وہ اللہ جونبیں ہے کوئی معبود اس کے سوا       |                |                   |  |  |
| الْمَلِكُ                                    | الرَّحِيْمُ    | الرَّحْلنُ        |  |  |
| بادشاه                                       | نهايت رحم والا | بهت مهربان        |  |  |
| الْمُؤْمِنُ                                  | الشَّلَامُ     | الْقُدُّوْسُ      |  |  |
| امن دینے والا                                | سلامتی والا    | پاک ذات           |  |  |
| الْجَبَّارُ                                  | الْعَزِيْزُ    | الْمُهَيْدِنُ     |  |  |
| زبردست                                       | غالب           | نگرانی کرنے والا  |  |  |
| الْبَارِئُ                                   | الْخَالِقُ     | الْمُتَكَبِّرُ    |  |  |
| پیدا کرئے والا                               | بنانے والا     | برائی والا        |  |  |
| الْقَهَّارُ                                  | الُغَفَّارُ    | الْهُصَوِّرُ      |  |  |
| دباؤوالا                                     | بخشخ والا      | صورتیں بنائے والا |  |  |
| الْفَتَّاحُ                                  | الوَّزَّاقُ    | الْوَهَّابُ       |  |  |
| كھو <u>لنے</u> والا                          | روزی دینے والا | بہت ویے وال       |  |  |

صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب أن لله مائة أسم الا واحدة، حديث:7392.

## لِمْ نمازمصطفٰیﷺ ھی۔۔

| الْبَاسِطُ        | ٱلْقَابِضُ      | الْعَلِيْمُ            |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| کشادہ کرنے والا   | تنگ کرنے والا   | حباننے والا            |
| الُمُعِذُّ        | الرَّافِعُ      | الْخَافِضُ             |
| عزت دينے والا     | بلند کرنے والا  | پت کرنے والا           |
| الْبَصِيْرُ       | السَّمِيْعُ     | الْمُذِكُ              |
| خوب د کیمنے والا  | خوب سننے والا   | ذلیل کرنے والا         |
| اللَّطِيۡفُ       | الْعَدَالُ      | الْحَكَمُ              |
| مهربان            | انصاف کرنے والا | فیصله کرنے والا        |
| الْعَظِيْمُ       | الْحَلِيْمُ     | الْخَبِيْرُ            |
| بهت عظمت والا     | بردبار          | خبر ر <u>ڪھنے</u> والا |
| الْعَلِيُّ        | الشَّكُوْرُ     | الْغَفُورُ             |
| بلندي والا        | قدردان          | خوب بخش دینے والا      |
| الْمُقِيْتُ       | الْحَفِيْظُ     | الْكَبِيْرُ            |
| روزی پہنچانے والا | حفاظت کرنے والا | بهت برا                |
| الْگوِيْمُ        | الْجَلِيْلُ     | الْحَسِيْبُ            |
| عزت والا          | بزرگی والا      | ۔<br>کفایت کرنے والا   |
| الْوَاسِعُ        | الْمُجِيْبُ     | الرَّقِيْبُ            |
| كشاكش والا        | قبول کرنے والا  | تگهبان                 |
| الْمَجِيْدُ       | الْوَدُوْدُ     | الْحَكِيْمُ            |
| بڑی شان والا      | محبت کرنے والا  | حكمت والا              |
| الْحَقُّ          | الشَّهِيُّلُ    | الْبَاعِثُ             |
| سچا ما لک         | حاضر            | أثفان والا             |
|                   |                 |                        |

## \_\_\_\_ نمازمصطفی این کم

| الْمَتِيْنُ       | الْقَوِيُّ            | الْوَكِيْلُ             |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| قوت والا          | زورآور                | كام بنانے والا          |
| الْمُحْصِيُ       | الْحَمِيْدُ           | الْوَلِيُّ              |
| گننے والا         | خوبيوں والا           | حمایت کرنے والا         |
| الْمُحْيِيُ       | الْمُعِيْدُ           | الْمُثِينَ              |
| زنده كرنے والا    | ووبارہ پیدا کرنے والا | میلی بار پیدا کرنے والا |
| الْقَيُّوْمُ      | الُحَيُّ              | الْمُبِيْتُ             |
| سب كا تقامنے والا | زنده                  | مارئے والا              |
| الْوَاحِدُ        | الْمَاجِدُ            | الْوَاجِدُ              |
| اكيلا             | عزت والا              | پانے والا               |
| الُقَادِرُ        | الصَّهَدُ             | الآكدُ                  |
| قدرت والا         | باحتياج               | ایک                     |
| الْمُؤَخِّرُ      | الْمُقَدِّمُ          | الْمُقْتَدِرُ           |
| چھے کرنے والا     | آ گے کرنے والا        | مقدور والا              |
| الظَّاهِرُ        | الآخِرُ               | الْأَوَّلُ              |
| ظاہر              | سب ہے آخر             | سب سے پہلے              |
| الْمُتَعَالُ      | الْوَالِي             | الْبَاطِنُ              |
| بلندصفتوں والا    | مالك                  | پوشیده<br>-             |
| الُمُنْتَقِمُ     | التَّوَّابُ           | الْبَرُّ                |
| بدله لينے والا    | توبہ قبول کرنے والا   | احسان کرنے والا         |
| مَالِكُ الْمُلْكِ | الرَّؤُوْنُ           | الْعَفُوُّ              |
| بادشاہی کا مالک   | زی کرنے والا          | معاف کرنے والا          |

### لمم نمازمصطفی ﷺ کی

| الْجَامِعُ      | الْمُقْسِطُ          | ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ |
|-----------------|----------------------|------------------------------|
| اکٹھا کرنے والا | انصاف کرنے والا      | جلال والا اورعزت والا        |
| الْهَانِعُ      | الْمُغْنِيُ          | الْغَنِيُّ                   |
| رو كنے والا     | بے پروا کرنے والا    | یے پروا                      |
| النُّوْرُ       | النَّافِعُ           | الضَّارُّ                    |
| روشن کرنے والا  | نفع پہنچانے والا     | نقصان پہنچانے والا           |
| الْبَاقِيُّ     | الْبَدِيْعُ          | الْهَادِئ                    |
| باتی رہنے والا  | نئ طرح پيدا كرنيوالا | ہدایت دینے والا              |
| الصَّبُوْرُ     | الرَّشِيْنُ          | الْوَارِثُ                   |
| صبر کرنے والا   | نیک راہ بتانے والا   | سب كا وأرث                   |



احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم طالیم ارنج ، نم ، عاجزی ، سستی ، قرض ، غلبہ وشن ، گناہ ، جر مانے ، شدید بڑھا ہے ، آز مائش قبر ، عذاب قبر ، جہنم کے عذاب ، فتنۂ مال ، غربت کی آز مائش ، دجال کے فتنے ، بخل ، کمزوری ، فتنۂ صدر ، کان ، آئھ ، زبان ، دل اور خواہشات کی برائی ، فتنۂ قلت و ذلت ، موت و حیات کی آز مائش ، بددیا نتی ، لا کچ ، جگہ کی تنگی ، ضلالت ، جہالت ، بے فائد ، علم ، بچھوکی کا ہے ، غیر مقبول دعا ، غضب الہی ، ظلم و جبراور دیگر کئی اشیاء سے اللہ تعالی کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔

ذیل میں ہم استعاذہ کی بیس دعا ئیں درج کر رہے ہیں جنہیں پڑھنا مسنون بھی ہےاوراللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی:

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُونُ بِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَاعُونُ بِكَ الْكَابِ الْقَبْرِ وَاعْوُذُ بِكَ

صحيح البخاري، كتاب الدعوات،باب الاستعاذة من ارذل العمر،حديث637.1.

مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَوْدُبِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغُرَمِ»

''اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔''

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّ اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْكَرَمِ وَاَعُوْدُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوْدُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَبَاتِ» ﴿ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَبَاتِ» ﴿

''اے اللہ! بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجزی، کا ہلی، بزدلی اور زیادہ بڑھاپے سے اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زیدگی اور موت کے فتنہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَغُرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَنَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْغِنَى فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْغِنَى وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْفَقْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَعْرَ الْمُصَدِحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ عَنِي خَطَايَايَ بِمَاءِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ عَنِي خَطَايَايَ بِمَاءِ

٠ صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، حديث: 832.

شصحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة المحيا والممات،
 حديث: 6367.

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُونُ دُبِكَ مِنَ جَهْدِ الْبَلاَّءِ وَدَرُكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ﴾ \*
(اے اللہ! بے شک میں مصیت کی شقت، برخی کے حصول، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُوُدُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْكُسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْكُمْ اللّٰهُمَّ الْتِ نَفْسِيُ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ الْتِ نَفْسِيُ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، اَنْتَ وَلِيَّهَا

وَمَوْلَاهَا، اَللَّهُمَّ اِنِّنَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعُوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا» ®

''اے اللہ! بے شک میں عاجزی، کا ہلی، بزدلی، بخیلی، بہت بڑھاپے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ! میر نے فس کواس کی پر ہیزگاری عطا فرما اور اسے پاک کرد یجے، آپ بہترین پاک کرنے والے ہیں، آپ ہی اس کے کارساز اور مددگار ہیں۔ بے شک میں غیر نفع بخش علم، بے خوف دل، نہ سیر ہونے والے نفس اور غیر مقبول دعا سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَبِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا عَبِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا عَبِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا اللَّهُ اَعْبَلُ ﴾ \* مَالَمُ اَعْبَلُ ﴾ \*

''اے اللہ! بے شک میں اپنے ان اعمال کے شرسے جو میں کر چکا اور ان اعمال کے شرسے جو میں نے نہیں کیے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

① صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالي مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من عمل ومن شر مالم يعمل، حديث: 2716.
 ② صحيح مسلم، باب الذكر والدعاء، باب الذكر والدعاء، باب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل، حديث:2717.

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُونُدُبِكَ مِن زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَالِمَةِ وَاللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُونُدُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيتِ عَافِيتِكَ وَجَعِيْعِ سَخَطِكَ ﴾ 

"اے اللہ! بے شک میں آپ کی نعت کے زوال، آپ کی عافیت کے بدانی، آپ کے ناگہانی عذاب اور آپ کے برسم کے غضب ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّ اَعُودُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَا تِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَا تِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَا تَكَ مِنْكَ، لَا أُحْمِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

''اے اللہ! میں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی ہے اور آپ کی صفت عفو کے ذریعے آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ کے عذاب سے بناہ چاہتا ہوں اور آپ کے عذاب سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں، میں کماحقہ آپ کی تعریف نہیں کرسکتا آپ ایسے ہی ہیں جس طرح آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔''

اَللَّهُمَّ إِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئُسَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئُسَ الْخُوْعِ فَإِنَّهَا بِئُسَتِ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئُسَتِ الْبِطَانَةُ» 
الْبِطَانَةُ»

''اے اللہ! میں بھوک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ نہایت برا ساتھ ہے اور خیانت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ نہایت بری خصلت ہے۔''

شصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الففراء، حديث: 2739.
 سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب نصب القدمين في السجود، حديث:1100، صححه الالبائي.
 سنن ابى داود، تفريع ابواب الوتر، باب في الاستعاذة، حديث: 1647 حسنه الالبائي.

### للم نمازمصطفى الله المحمد

(اَللَّهُمَّ اِنِّي َاعُوْ ذُبِكَ مِن شَرِّ سَمْعِی وَمِن شَرِّ بَصَرِی اَللَّهُمَّ اِنِّي َاعُو ذُبِكَ مِن شَرِّ سَمْعِی وَمِن شَرِّ مَنِيِّی ) 
وَمِنْ شَرِّ لِسَانِی وَمِن شَرِّ قَلْبِی وَمِن شَرِّ مَنِیِّی ) 
(اے اللہ! میں اپن بری ساعت، اپن بری بینائی، اپن زبان کی برائی، 
اپن دل کے شراور اپن شرم گاہ کے شرے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔'

﴿ اللَّهُمِّ إِنِّ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ مُنْكَرَاتِ الْآخُلَاقِ وَالْآهُمَاءِ ﴾ وَالْآهُمَاء ﴾ وَالْآهُمَاء ﴾ والْآهُمَاء ﴾ • والْآهُمُواء ﴾ • والْآهُمُمُاء اللَّهُمُمُاء ﴾ • والْمُرامُ الْمُرامُ اللَّهُمُمُاء ﴾ • والْمُرْمُ الْمُرامُ الْمُرْمُاء اللَّمُاء اللَّمُمُاء أَمْمُاء أَمْمُ أَمْمُاء أَمْمُ أَمْمُاء أَمُ

''اے اللہ! بے شک میں برے اخلاق واعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

﴿ اللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدُمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدُمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدُمِ التَّرَدِّيُ وَالْهَرَمِ التَّرَدِّيُ وَالْهَرَمِ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْلَ وَالْهَرَمِ الْمَوْتِ وَاعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدُبِرًا الْمَوْتِ وَاعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدُبِرًا الْمَوْتِ وَاعُوْذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدُبِرًا

① سنن ابى داود، كتاب الصلاة تفريع ابواب الوتر، باب فى الاستعادة، حديث:1544 صححه الالبانى. ② جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب ٢٥٠ حديث:3492، صححه الالبانى. ③ جامع الترمذى، ابواب الدعوات، باب دعاء ام سلمة، حديث:3591، صححه الالبانى.

وَاعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا» ®

''اے اللہ! بے شک میں (کسی چیز کے) ینچ دب کر مرنے ہے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بانی سے گرنے سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں، پانی میں ڈو بنے، آگ میں جلنے اور بہت بڑھا پے سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں، اور موت کے وقت شیطان کے بدحواس کرنے سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں، میدان جہاد سے پیٹے پھیر کر مرنے سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں اور (سانپ، کیچو وغیرہ) کے کا شنے (کے سب) موت سے آپ کی بناہ چاہتا ہوں۔''

اَللَّهُمَّ اِنِّ اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجَلَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّعِ الْاَسْقَامِ » 
وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّعِ الْاَسْقَامِ » 
"اك الله! ميں برص (كوڑھ)، جنون، جذام اور ديگر برى يماريوں سے الله! ميں برص (كوڑھ)، جنون، جذام اور ديگر برى يماريوں سے آپكى پناه چاہتا ہوں۔ "

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّيُ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاء لَّا يُسْبَعُ» ﴿

''اے اللہ! میں چار چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، غیر نفع بخش علم سے، نہ ڈرنے والے دل سے، نہ سیر ہونے والے نفس سے اور اس دعا سے جونہ تنی جائے۔''

① سنن ابى داود، تفريع ابواب الوتر، باب فى الاستعاذة، حديث: 1552، صححه الالبانى. ② سنن ابى داود، تفريع ابواب الوتر، باب فى الاستعاذة، حديث: 1554، صححه الالبانى. ② سنن ابى داود، تفريع ابواب الوتر، باب فى الاستعاذة، حديث: 1548، صححه الالبانى.

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ وَعَنَابِ الْقَبْرِ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ اعْوَدُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ وَعَنَابِ الْقَبْرِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْجُبُنِ وَالْجُبُنِ وَالْجُبُنِ وَالْجُبُنِ وَالْجُنُو وَالْجَنُو وَالْجَنُكِةِ وَالْبُخُلِ وَالْمَسْكَنَةِ وَاعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالنِّلْقَاقِ وَالنِّلْفَاقِ وَالنِّلْفَةِ وَاعُوٰذُ بِكَ وَالنِّلْفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَاعُوٰذُ بِكَ وَالنَّهُ مَنَ الْفَشُوقِ وَالنِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَاعُوٰذُ بِكَ وَالْفُسُوقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَاعُوٰذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنَامِ وَمِن مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنَامِ وَمِن سَبِيّى ءِ الْأَسْقَامِ ﴾ ﴿ وَمِن السَّبَى ءِ الْأَسْقَامِ ﴾ ﴿ وَمِن السَّبَى ءِ الْأَسْقَامِ ﴾ ﴿ وَمِن الْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَقِيقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتُونِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتِيْعِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتِيْعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسِتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتِعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُسْتَعِيْقِ وَالْمُ

وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» ®

۔ ''اے اللہ! بے شک میں قرض کے غلب، شمن کے غلبہ اور دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔''

① سنن النسائي، كتاب الاستعادة، الاستعادة من الفقر، حديث: 5466، قال الالباني: صحيح الاسناد. ② المستدرك للحاكم، كتاب الدعاء والتسبيح والتكبير.....، حديث: 1944، قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ② سنن النسائي، كتاب الاستعادة، الاستعادة من غلبة الدين، حديث:5475، صححه الالباني.



## م. قبولیت اعمال کی دعا

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ انْتَ السَّمِنِيُّ الْعَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۞ وَ اَرِنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكُ ۞ وَ اَرِنَا مَسْلِمَةً لَّكُ ۞ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُنْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ ۞ ﴿ مَنَاسِكَنَا وَ تُنْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ ۞ ﴿ مَنَاسِكَنَا وَ تُنْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ ۞ ﴾ مَنَاسِكَنَا وَ تُنْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيْمُ ۞ ﴾

"اے ہمارے پروردگار! تو ہم سے (نیک کام) قبول فرما، تو ہی سننے، جانے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔"

#### د نیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مرب

﴿ رَبَّنَا ۚ النَّا فِي اللَّهُ نُيّا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَدَابًا لَيّا وَ كَالْمُ

''اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں فائدہ دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فر مااور ہمیں عذاب جہنم سے نحات دے۔''

#### ه . ثابت قدمی کی دعا مه



﴿ رَبَّنَاۚ ٱفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتُ ٱقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا

### ہٰم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ (2/البقرة: 250)

''اے ہمارے رب! ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما اور کا فروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔''

## ناروا بوجھ سے بچنے کی دعا

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِلُ نَا إِنْ نَسِيْنَا آوُ اَخْطَانَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ نَسِيْنَا آوُ اَخْطَانَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا عَلَيْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَلَا عَلَيْنَا إِنْ اللَّهِ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَ اعْفُ عَنَا اللَّهُ وَ اعْفُ مَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُلُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ال

(2/البقرة: 286)

''اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ پکڑنا۔
اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جوتو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہواور ہم سے درگز رفر ما، ہمیں بخش دے اور ہم پررتم فر ما، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ پس ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔''

#### دین پراستقامت کی دعا مرسیست

﴿ رَبَّنَا لَا تُنِغُ قُلُونِبَا بَعُلَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُنْكُ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ رَحْمَةً ﴿ إِنَّكَ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّارِيْبَ فِيْهِ لِللَّهِ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ ﴿ ١٧ آل عمران: ٨، ٩) لا رَيْبَ فِيْهِ لِللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ ﴾ (١٧ آل عمران: ٨، ٩) أن عارب رب! ميں ہدايت دينے كے بعد مارے دِلوں كوئيڑ ھے نہ كرنا اور ميں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، يقينا تو مى دينے والا ہے۔



\_\_\_\_\_ نمازمصطفی ﷺ ہلم

اے ہمارے رب! بے شک آپ لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یقینا اللہ تعالی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔''

## و اقرارایمان کی دعائیں

(رَبَّنَا إِنَّنَا اَمَنَا فَاغْفِرُ لَنَاذُنُوْبَنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّادِ (٥) النَّادِ (١٥) (١٥) عمران: ١٥)

''اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔''

﴿ رَبَّنَا اَمَنَا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ اللَّهِدِيْنَ ﴾ (3/آل عمران: 53)

''اے ہمارے پالنے والے! ہم تیری اتاری ہوئی وقی پرایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی ، پس توہمیں گواہوں میں لکھے لے۔''

﴿ رَبَّنَا اَمِنَا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّيهِ بِينَ ۞ ﴿ 5 / المائدة : 83) "اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔"

## م طلب مغفرت کی دعائمیں ہے ہے۔

(285) ﴿ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا فَا عَفُوانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمُصِيْرُ ﴿ ﴾ (2/البقرة: 285) ""ہم نے سنا اور اطاعت کی ،ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف اوٹنا ہے۔"

( رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَا فَنَا فِيَ آمُرِنَا وَ ثَبِّتُ أَقْرَامَنَا وَ رَبِّنَا اغْفَر وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكِفِرِيْنَ ۞ ﴾ (3/آل عمران: 147)



''اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جوزیادتی ہوئی اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطافرما اور ہمیں ثابت قدمی عطافرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدوفرما۔''

( رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا عَنْ وَ إِنْ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ وَ عَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَّ وَعَنْ الْخُونَنَّ لَنَكُوْنَنَّ وَعَنْ الْخُورِيْنَ ﴿ وَهِ الْعِرَافِ: 23)

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔''

﴿ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۞ ﴿ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ (109) (109)

''اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔''

وَ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ ٥ ﴾

(23/المومنون: 118)

"اے میرے رب! مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔"

﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ﴾ (28/القصص:16) "اے پروردگار! میں نے خوداپنے او پرظم کیا تو مجھے معاف فرمادے۔"

> ابل ذکر وفکر کی دعائیں مر

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبُحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَكُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ وَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدخِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَكُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ



مِنْ اَنْصَادِ ۞ رَبَّنَا وَنَنَا سَبِعْنَا مُنَاْدِيًا يُّنَادِى لِلْإِيمَانِ اَنْ اَمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَا سَيِّاٰتِنَا وَ تَكَفِّرُ عَنَا سَيِّاٰتِنَا وَ تَكَفِّدُا مَعَ الْاَبْرَادِ ۞ رَبَّنَا وَ اتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى سَيِّاٰتِنَا وَ تَكُوفُنَا مَعَ الْاَبْرَادِ ۞ رَبَّنَا وَ اتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى لَسُيِّاٰتِنَا وَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ (رُسُلِكَ وَلا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ (رُسُلِكَ وَلا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ ((رُسُلِكَ وَلا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞ ((رَال عد ان:191 ال 194))

"اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ (سب کچھ) بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے! اے ہمارے پالنے والے! تو جے ہم میں ڈالے گا تو بقینا تو نے اسے رسواکیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ بلانے والا ایمان کی طرف بلا رہا ہم کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ! پس ہم ایمان لائے، یا الہی ا اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں وہ قیامت کے دن رسوانہ کرنا یقینا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔"

## منظلموں اور کا فروں سے تحفظ کی دعا نمیں میں اور کا فروں سے تحفظ کی دعا نمیں

(رَبَّنَا آخْرِجُنَا مِنْ لَهِ إِلْقَدْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا ﴿ وَبَعَلُ لَّنَا مِنْ لَهِ إِلْقَدْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا ﴾ مِنْ تَكُنْكَ وَلِيًّا ﴿ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا ۞ ﴾ مِنْ تَكُنْكَ وَلِيًّا ﴿ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا ۞ ﴾ (النساء: 75)

"اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی (شہر) سے نکال دے جس کے رہے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی مقرر فرمادے اور اپنے پاس سے کوئی مددگار عطافر مادے۔"



### ہُم نمازمصطفی ﷺ ہے۔۔۔۔

وَ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ۞ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ اللَّهِ مِنَا لِرَحْمَتِكَ

مِنَ الْقُومِ الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ (١٠/ يونس: ٨٥، ٨٥)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالموں کے ذریعے آ زماکش میں نہ ڈالنا اور ہمیں اپنی رحت سے کافروں سے نجات عطا فرمادے۔''

- (21: ﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ ﴾ (28/القصص: 21) (3/القصص: 21) (28/ رَبِّ مَعِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ ﴾ (28/القصص: 21)
- ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ( ﴾ (60/الممتحنه: 5)

''اے ہمارے رب! تو ہمیں کا فروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔''

﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ ﴿ ﴾ (7/الاعراف: 47) الظّلِيدِينَ ﴿ ﴾ (7/الاعراف: 47) "أے ہمارے رب! ہم کوان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔"

# م حصولِ انصاف کی دُعا ہے۔

﴿ رَبَّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَتِجِيْنَ ۞ ﴿ (7/الاعراف: 89)

''اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمادے اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔''



## وشمن کے لیے بددعا

﴿ رَبِّ انْصُرْ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِلِ بْنَ ۞ (29/العنكبون: 30) "اے میرے پروردگار! فسادی قوم کے خلاف میری مدفر ما۔"

#### مناز کی پابندی کی دعا مرینست

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَ مِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴾ (14/ابراهیم: 40)

''اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنادے۔ اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔''

# والدین کی بخشش کی دعا ئیں

الْحِسَانُ ﴿ كَبُنَا اغْفِرُ لِنَ وَ لِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحَسَانُ ﴾ ﴿ (14/براهيم: 41)

''اے ہمارے رب! مجھے، میرے والدین اور دیگرمومنوں کوحساب کے دن بخش دینا۔''

﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّالِنِي صَغِيْرًا ۞ ﴿ (17/بنى اسرائيل: 24) ''ميرے رب! جس طرح انہوں (ميرے والدين) نے بچپن ميں ميرى پرورش كى، اى طرح تو اُن پررخم فرما۔''



''اے میرے پروردگار! تو مجھے، میرے والدین کواور جو بھی ایمان دار ہوکر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اورغورتوں کو بخش دے۔''

# اصحاب کہف کی دعا

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئُ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞ (17/الكهف: 10)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر ما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔''

## مه شرح ضدر کی دعا

﴿ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَنْ رِي ٥ وَ يَسِّرْ لِنَ آمْرِي ٥ وَ احْلُلْ عُقْدَةً

مِّنْ لِسَانِيْ ﴿ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ ﴾ (20/طه: 25 تا28)

''اے میرے پروردگار! میراسینه کھول دے اور میرے کام آسان کردے اور میری زبان کی لکنت صحیح کردئے تا که لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں''

#### علم میں اضافے کی دعا مبیر

﴿رَبِ زِدُنِي عِلْمًا ۞ (20/طه: 114)

''اب پروردگار! میراعلم بڑھادے۔''

## م. اولا دیے حصول کی دعا

1 ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيْعُ

اللُّ عَآءِ ﴾ (3/آل عمران: 38)

''اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطافر ماہے شک تو دعا<u> مننے</u> والا ہے۔''

2 ﴿ رَبِّ لاَ تَنَا زِنْ فَوْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الُورِثِينَ ۞ ﴿ (1/٧ الله الله الله عَلَيْهُ الُورِثِينَ ۞ ﴾ (1/٧ الله الله الله على ال

. 3 ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ﴾ (37/الصافات: 106) ''اے میرے رب! مجھے نک اولاد عطافر ہا۔''

الله تعالی پرتوکل کی دعائیں

ا الله المُعَلِيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ انَبْنَا وَ اِليُكَ الْبَصِيْرُ ۞ ﴾

(60/الممتحنه: 4)

''اے ہمارے پروردگار انتجی پرہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اورہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔''

23 ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ لَآ اِلْهَ اِلاَّهُ هُوَ الْعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْشِ اللهُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴾ (9/التوبة: 129)

''میرے لیے القد تعالیٰ بی کافی ہے۔اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ میں نے اس پر بھروسا کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔''

# بونس غایشا کی دعا

﴿ لَا اللَّهُ اللَّهِ النَّهُ سُبُحْنَكَ ۚ اللَّهِ النَّهُ مِنَ الظَّلِينِينَ ۞ ﴾ (12/4/11)

''اللی! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں

لم نمازمصطفی بی وکی ۔ بیں ہے ہوں۔''

## موسیٰ علیقام کی دعا

﴿ رَبِّ إِنِّي لِما آ أَنْزَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٥ ﴾

(28/القصص: 24)

''اے ہارے پروردگار! تو جو بھلائی میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔''

### ازواج واولاد کے لیے دعا

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ أَذُوَاجِنَا وَ ذُرِّلَّيْنِنَا قُرَّةَ آعَيُنِ وَ اجْعَلْنَا لِللَّهَ قَدْنَ اعْلَيْ وَ اجْعَلْنَا لِللَّهَ قَدْنَ امَامًا ۞ ﴿ (25/الفرقان: 74)

''اے ہمارے پروردگار! ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آئکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااورہمیں متقیوں کا امام بنادے۔''

## من شکرالهی کی دعائیں

(1) ﴿ رَبِّ أُوْزِعُنِنَ أَنْ أَشُكُر نِعُمَتَكَ الَّتِنَ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالْكِنَ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُمهُ وَ اَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ فَالِكَا تَرْضُمهُ وَ اَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِكَ فَالِكَا عَبُولُ الصَّلِحِیْنَ ﴾ (27/النمل: 19)

''اے میرے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بہالاؤں جو تو نے مجھے پر اور میں اور میں اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے توخوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرمالے۔''



مريكي نمازمصطفى الله كم

2 ﴿ رَبِّ اُوْزِعْنِی آن اَشْکُو نِعْمَتُكَ الَّتِی اَنْعَمْتَ عَلَی وَ عَلَیٰ وَ اَلْمِی وَ اَفْکِمْتَ عَلَی وَ عَلَیٰ وَ اَلْمِی وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَعهُ وَ اَصْلِحْ لِی فِی دُرِّیَتِی عَلَی وَ اللّٰه عَلَی وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَعهُ وَ اَصْلِحْ لِی فِی دُرِّیَتِی عَلَی اِللّٰه اللّٰه وَ اِنِّی صَنَ الْمُسْلِمِینَ ۞ ﴾ (140 الاحقاف: 15) ''اے میرے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعتوں کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین کو بطور انعام دی ہیں اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور میری اولاد کو صالح بنا۔ میں تمری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سلمانوں میں سے ہوں۔''

### فوت شدگان کے لیے دعا

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا يَخْعَلُ فِي الْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفُ رَجِيْمً ﴿ ﴾ (59/الحشر: 10)

"اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ایمان داروں کے متعلق ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب! بے شک تو شفقت و مہر بانی کرنے والا ہے۔"

## شیطان سے تحفظ کی دعا

﴿ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ۞ وَ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ۞ ﴾(23/المومنون: 97، 98)

''اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے یاس آئیں۔''



### لمرنمازمصطفى ﷺ الله الله الله

## مبہم سے بناہ کی دعا

﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴾ (25/الفرقان: 66،65)

"اے ہمارے پروردگار! ہم ہے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب چیٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ شہر نے اور رہنے کے کحاظ سے بدترین جگہ ہے۔"

### "کمیل انعامات کی دعا مربیست

﴿ رَبَّنَآ ٱ تُومِمُ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُرُ ۗ ﴾ (66/النحريم: 8)

''اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فر ما اور ہمیں بخش دے۔ یقینا توہر چیز پر قادر ہے۔''

#### . م. حسن خاتمه کی دعا

﴿ فَاطِرَ السَّهٰوَتِ وَ الْأَرْضِ عَنَّ أَنْتَ وَلِيَّ فِي اللَّهُ نَياً وَ الْأَخِرَةِ عَنَّ تَوَقَىٰ فَي اللَّهُ نَياً وَ الْأَخِرَةِ عَنَى اللَّهُ نَياً وَ الْأَخِرَةِ عَنَى اللَّهُ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْ اللْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ الللْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُونِ اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُونِ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونِ اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِمُ الللْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولِ

☆ ...... ☆









ل بود بي حليمه سينطرغ زنى سرّ يث اردو بازار لا مور (نيق) بيسمن بينك بالمقابل ثيل پرول پرپ كوتوالي دو في في آباد 041-2631204 - 37232369 - 042-37244973

I /maktabaislamia1 ⊕ maktabaislamiapk.com 
 maktabaislamiapk@gmail.com